فالكلال القاء استا

# استانیں جوالات کے اکما

میون سے موضوع کی ایک انتره اور بداگاند اسوب می ایک مین کتاب ہے میوانات کا مختصر انسانیکو پیٹریا کتا ہی سی ہے ۔

سين الغلوم

فَانِّتَ نَكُمْرُ فِي الْآنْفَ مِرلَعِهِ بَرُقَ الرَّنِينِ...



چوا سست کے میفوٹ ، الحیسب بھٹو اور بھاگان اسلیسیدی دکھر بھٹی کائب ہے۔ معالمت کا مختبر انسانیکو پہیدڈیا کٹا بھی میچ ہے۔

منونة والكافي فبرمخ أيمضد خان مامي

بسي<u>ت</u> العُلوم ٢- يورد دارناني الكرورد در معسور

253,925 1-121

وارالا شاعت = ارده الاارارا

والمراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

14903°

(جلاحقوق بن الركفوظ بي) اسلام بس حيوانات سكامكام الطفائدة موالاي الجرافي يستنشقاك م الأنسهت بابترام يت انعلوم مه ٢٠ تا تعدرود و حوك مرا أن الأركل ولا مور 20 LFORME : UF ﴿ لِحْے کے ہے﴾ يست العلوم = ٢٠٠٠ مدردة مراني الأرقى الاجور ريت اكتب= محفن ا قال أرايي اوارة العارف= واك مانده اراطوم كوركى كراي أبراما 本本で記さます! اداره اسلامیات = موان دواج که دوبازار کرای کیندا داخلی = جامعدداد العلیم کارگی کرای غیر ۱۳ دارال شایعت به کرده بازدرکرد کی میرا

🔨 كمتيكيدا حرشيد =اكريم ماريث واردد بازار ولا بعود

| ٥     | وانات كمادكام                   | ملامص      |  |
|-------|---------------------------------|------------|--|
|       | فهرست                           |            |  |
| مغنبر | مقدمه                           | نبرشار     |  |
| 19    | <u> چيش لفظ</u>                 | ť          |  |
| rs    | عرض مؤلف                        | ۲          |  |
| ra    | مقدم                            | ۴          |  |
| r.    | (۱) پرولو باازم                 | ( <b>)</b> |  |
| r.    | (۲)وليد                         | ۵          |  |
| rı    | (۲)نشودنما                      | 77:        |  |
| n     | (۴) نیوزیش                      | 4          |  |
| rı    | (۵)ریسپریشن                     | ٨          |  |
| m     | (۲) عابلام                      | 9          |  |
| rı .  | (۷)عمل اخراج                    | (*)        |  |
| rr    | (۸) حرکت اور قوت <sup>ح</sup> س | ff         |  |
| rr    | خلاصدكلام                       | , jr       |  |
| rr    | حیات کی ابتداء                  | ۳          |  |
| rr    | اے باکی اوجیس                   | II.        |  |
| rr    | يائي اوجينس                     | 10         |  |
| rr    | ﴿ حیات کا تنوع یا جماعت بندی ﴾  | 17         |  |
| rr    | توع کی تعریف                    | ΙZ         |  |

٣2 غيرنقري حيوانات ميس تنوع 12 24 (1) فاتيلم يروبوز FA 14 (٣)فائيلم يوريفرا 24 M FA 14

(٣)فائيلم بيل اين ثريثا (۴) فائيلم پليڻي بلمن محمس r. (۵) فائيلم نميث بلمن تحسس -(٢) فالميلم اليلا Fr

MA 19 19 (۷) فاليلم آرتخرو يوۋا 19 rr ﴿ فقرى حيوانات كاتنوع ﴾ F9 m

(۱)محيلياں 2 (۲) بھومے ماجل تحلیے

04

r.

|        | يوانات كما فكام                                      | اللام عن    |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|
| ۴.     | (۲) ژندے                                             | 72          |
| m•     | (۲)پذے                                               | ۲۸          |
| m      | (۵) کپتا ہے یامیل                                    | <b>17.9</b> |
| m      | (الف)اندُ ريخ واليهل                                 | ۴.          |
| e1     | تخيلي والمصيملو                                      | m           |
| m      | امل ميملز                                            | rr          |
| (PF    | ﴿ علم الحوانات كِ عِنْلَف شِعِيدٍ ﴾                  | æ           |
| 44     | (۱)علم الابدان                                       | r.r         |
| ~~     | (۲)علم التشريح                                       | ro          |
| Pre-   | (۳)علم الخليات                                       | ۳٦          |
| m      | (۴)علم النسجات                                       | r2          |
| m      | (۵) بینیات                                           | cv.         |
| m      | (۲)رکاذیات                                           | ma          |
| la.la. | (۷)علم الترتيب                                       | ٥٠          |
| lala   | (۸)ماحولیات                                          | ۱۵          |
| M.     | (٩)وراثيات                                           | ۵٢          |
| ro     | واسلام اورعلم حيوانات <b>﴾</b>                       | ٥٣          |
| ۳٦     | آغاز حیات کے بارے اسلامی نظریہ                       | ٥٣          |
| rz.    | علم الحيو انات مي تنوع اوراحكام اسلامي بين اس النفاع | ۵۵          |

| Λ    | يوانات كمادكام                                  | احلام مل ج |
|------|-------------------------------------------------|------------|
| (Y9  | اسلام اورعلم الحوانات كے موضوع كى وسعت اور صدود | ۲۵         |
| r'a  | حيوانات قرآني                                   | ۵۷         |
| or   | باب اول ﴿ طلت وحرمت حيوان ﴾                     | ۵A         |
| ۵۳   | حلال وحرام                                      | ۵٩         |
| or   | بحری حیوانات (سمندری جانور)                     | 31€        |
| ٥٣   | مچلی کے کہتے ہیں؟                               | 701        |
| ۵۵   | وجبل كاشرى تقم                                  | 7          |
| 4+   | ہوام دحشرات                                     | ۳٩         |
| X    | طور (پرندے)                                     | Яľ         |
| 30   | تری جانور                                       | ar         |
| ar . | حرام جانوروں کے بارے سورہ مائدہ میں خصوصی احکام | 77         |
| ym   | جينيك كاثرى حيثيت                               | ٧2         |
| AF   | باب دوم ﴿ دياغت اورجيوان كي كعال ﴾              | N.         |
| ۵۲   | د باغت كالغوى معنى                              | 49         |
| ar   | دباغت كى اصطلاحى تعريف                          | ۷.         |
| 77   | دباغت کی اقسام                                  | <b>Z</b> 1 |
| 44   | دباغت حقیقی کی تعریف                            | 21         |
| אי   | د باغت محکمی کی تعریف                           | ۷r         |
| 72   | وباغت حقیق اور تکمی میں فرق                     | 40         |

| اسلام میں | وانات کے انکام                              | Ħ     |
|-----------|---------------------------------------------|-------|
| 10-       | وجوب ذكواة                                  | 9.9   |
| ue        | نساب                                        | 99    |
| 110       | سال کا گذرنا                                | 99    |
| ÚŸ.       | دوران سال نصاب بين اضافه                    | 1     |
| 112       | مخصوص حيوانات كى زكواة                      | 1++   |
| IIA-      | اونت، تل بكرى وغيره برزكواة عائد مون كى شرط | 1-1   |
| 119       | سائتسكى تعريف                               | 1-1   |
| ir-       | علونه                                       | t+t   |
| IFI       | زكواة كيلي جانورول كالخصوص مقدار            | 198   |
| irr       | ادنول من زكواة كى مقدار                     | 1-7   |
| Here      | بنت مخاض                                    | 1-1-  |
| iro       | بنتابون                                     | 1-1-  |
| ire       | ه ح                                         | i+ii. |
| 172       | جذع                                         | (+f*  |
| (IPA      | تابل توب <u>ي</u>                           | 1+1"  |
| Irq.      | اتنصيل                                      | 1-1-  |
| 11.       | گائے میں زکوا ہ کی مقدار                    | 1.4   |
| ırı.      | تابل ذ کرامور                               | J•A   |
| m         | بكريول مين زكواة كى مقدار                   | 1-4   |

| ur   | وانات كـ اطام                                              | اسلام عي |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
| II•  | متفرق سائل                                                 | irr      |
| m    | جانورول كى زكواة كے مثلف مسائل                             | irr      |
| ur   | كيا مچهلي ش زكواة موگي؟                                    | Iro.     |
| 111  | باب بشتم ﴿ قرباني اورحيوان ﴾                               | 1177     |
| m-   | مفهوم قرياني                                               | 172      |
| mer. | المنتك                                                     | IFA      |
| W.   | الخرا                                                      | 11-9     |
| 110  | الاضحيد                                                    | 100      |
| IIΔ  | تاريخ قرباني                                               | im       |
| 117  | قربانی کی شرمی حیثیت                                       | irr      |
| 113  | قربانی کا علم تمام ملمانوں کے لئے ہے، جاج کیلے مخصوص نہیں! | irr      |
| 112  | عمديت عكم قربانى ازقر آن مكيم                              | المالما  |
| 0A   | عموميت تحكم قرباني ازاحاديث                                | ira      |
| iri  | قربانی کس پرواجب موتی ہے؟                                  | II'Y     |
| m    | سئلہ                                                       | 1/2      |
| IFT  | ايام قرياني                                                | im       |
| irr  | قرباني كيليخ جانور                                         | 1179     |
| irr  | احكام قرباني                                               | 10.      |
| inc  | باب خم ﴿ حيوان اور عقيقه ﴾                                 | IOI      |

| نام عن ح | اللت کا لگام                                      | IF.   |
|----------|---------------------------------------------------|-------|
| ıar      | اغظاعقيقه كى لغوى تحقيق                           | ire:  |
| 101      | عقيقه كي وجرتسيبه                                 | Iro   |
| ion      | عقيقه اسلامي اصطلاح مين                           | iro   |
| 100      | عقيقه كى تاريخ مرابقه حيثيت اورسابقه طريقه كار    | IPY   |
| רפו      | اسلام مس عقيقه كي حيثيت اور ثبوت شرعي             | IFZ.  |
| 104      | عقيقه كاستعمد                                     | IF9   |
| IOA      | احاديث نبوييكى روشى مي عقيقه كافلسفه اوراس كى روح | 1174  |
| 109      | سأل مقيقه                                         | iri   |
| 19+      | عقيقه كرنے كااسلامي طريقه                         | 1151  |
| en       | ون كاتعيين                                        | n-i   |
| 197      | عقیقے کے گوشت کے مسائل                            | IPT   |
| nr       | عقیقہ کے دیگر مسائل                               | irr   |
| יורו     | عقيقد متعلق مروجه رسومات                          | irr   |
| ۱۲۵      | رسومات كے نقصانات اوران كى ممانعت                 | ırr   |
| 199      | باب دہم ﴿ حيوان اور شكار ﴾                        | IFY   |
| 144      | شكاركي اجازت                                      | ary [ |
| 194      | آل فكار                                           | Irz.  |
| 179      | ب جان آلدشکار                                     | IPA   |
| 14.      | شرائط متعلقه شكاري                                | 1179  |

| ملام میں جو | المات كما كام                                    | 10  |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|
| 14.         | جانوروں کے شکار کے متفرق مسائل                   | 101 |
| 191         | باب يازدجم ﴿حيوان اورسيدرم)                      | ıar |
| 195         | صيدوم برائع يحوم                                 | 100 |
| 191-        | صيدح م برائے غیرمح م                             | 104 |
| 190         | باب دواز دہم ﴿ ذَحْ حِوان اور آل حِوان ﴾         | 109 |
| 190         | ذكواة كانتكم                                     | 109 |
| 197         | ذکواة اضطراری (غیرافتیاری)                       | 14. |
| 194         | ذ کواة اختیاری                                   | H+: |
| 19A         | ذريح كي تعريف                                    | 111 |
| 199         | نحری تعریف                                       | m   |
| tion        | ذکواة اختیاری ( ذیخ اورنج ) کی شرائط             | 191 |
| F-1         | ذیح کرنے والے کا مسلمان ہونا                     | m   |
| r•r         | وَنَ كُرِحَ وقت الله كانام لِينا                 | m   |
| r•r         | ذن کا شری طریقه                                  | HE  |
| rer         | آلات جديده ي ذرج حيوان كي شرق احكام              | AFI |
| r•0         | قمل حيوان                                        | 148 |
| r+4         | (الف) قُلِّ كرنے كے لئے جانوركو بلاضرورت باندھنا | 12. |
| 1-4         | (ب) جانوروں پرنشانہ ہازی کی مثق کرنا             | 14. |
| r-A         | (ج) به متصد شکار یا قل کرنا                      | 14. |

| 19/ | مبارك بالعول كامس اور برق كادوده                         | 1172 |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 199 | مبارك باتحداورام معبدكي لاخريكري                         | rm   |
| ře+ | محبوب خداسا فيأتي كم حفاظت اوركالي سانب                  | rra  |
| r•i | محبوب سلٹینڈ آپٹم کے دشمن کا کھوڑ از مین میں دھنس کیا    | 10+  |
| r•r | الوجيل اونت ے ڈرگيا                                      | roi  |
| rer | رحمة للعالمين سين الله الله كسوار مونے علاق من تيز رفاري | ror  |

\*\*\*

r+1"

r+4

تحكا بواادنث الياچست بواكه ....

فهرست ماغذ ومراجع

مالك كى اجازت كے بغير في كي بكرى كا كوشت

ror

rar

raa



زندگی کا سفر تلاطم خیز موجول ہے اثرتا بھڑتا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک خلاقی عالم کا امر حیات اس کی طرف متوجد رہتا ہے اور جوں بی امر ممات کسی کی طرف

متوجہ ہوتا ہے تو اس کی مجمع حیات کوگل ہونے میں کوئی طویل عرصہ یا دورانیہ در کارٹیس ہوتا اورآ ٹا فاٹا انسان' کہیں ہے کہیں'' پینچ جاتا ہے۔

\*\*

زندگی کے اس سفر میں ہرانسان کو تلخ وشیریں ہرطرے کے تجربات ہوتے ہیں،

مشاہدات سے آگاہی ہوتی ہاور شخصیات سے داتنیت ہوتی ہے، کسی کی شخصیت میں آئی

جاذبیت ہوتی ہے کہا کی مرتبہ ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کی تمناانسان کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور کسی کی شخصیت سے پہلی ہی ملاقات میں انسان سیر ہو جاتا

\*\*\*

ا پناما فی الشمیر یوں تو ہرانسان بیان کرتا ہے اور اس کے لئے وومخلف طریقے استعمال کرتا ہے لیکن زمانہ وقد بم سے تاحال اس محض کے کلام میں انسانیت نے ہمیشہ سیعند سے میں انسانیت نے ہمیشہ

جاذبیت محسوں کی جواپنے ماتی اضمیر کواپنے مخاطب کے خمیر اور قلب وجگر میں اس طرح ا تاردے کہ مخاطب کود کی تمنا پیدا ہوجائے کہ مشکلم بولٹار ہے اور میں سنتار ہوں۔

ដដ

ان ابتدائی بر ربط سطور کے بعد "جن کا ربط پڑھنے والے پر شاید بعد میں واشح ہو سکے اس سالیہ بعد میں واضح ہو سکے ا واضح ہو سکے "صاحب کتاب کا ایک مروجہ تعارف پیش کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ عام طور پر"اللہ تعالیٰ صاحب کتاب کی عمر میں بر کمیں نصیب فرمائے" شخصیات کا تعارف و ٹیا ہے

چلے جانے کے بعد دنیا اور اہل دنیا کے سامنے چیش کیا جاتا ہے جب کداستفادہ کی بالمشافد صورت پڑمل کرناانسان کے لئے ممکن نہیں رہتا۔ صاحب كتاب كا نام نامى اسم كراى و محد يوسف خان الب، آب كاسلساء

نسب يجحوال طرح ہے بحمر بوسف خان ولدمحر اجهل خان ولدمحود ولدمحر حسين ۔

آب کی تاریخ پیدائش انگریزی صاب کے مطابق ۱۱ دعمر 1902ء ہے اور لا ہور کوآپ کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے۔

آپ کے والد صاحب کا پیشہ ورانہ طور پر ایک سرکاری محکمہ بی ا کاؤنٹ افسر

کے عہدے سے تعلق تھا اور آپ کے والد صاحب تبلیغی جماعت کے حلقوں میں اجھے

خامے معروف ومشہور تھے اور عام طور پرآپ کو مجمائی اجمل' کے نام سے شناخت کیا جاتا تھا،تبلیقی جماعت کے ساتھ وابتنگی کا بیر عالم تھا کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو المرکز"

کے تمام بڑے بزرگ ان کی نماز جناز ویس شریک ہوئے۔

جوانی میں آپ کے والد صاحب کا تعلق جامعداشر فید کے شنخ الحدیث حضرت

مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب مدخلا کے ساتھ بھی بہت گہرار ہاجس کا اثر سعادت مند بیٹے پر ہونا ضروری تھا اور آپ کے والد صاحب اصلاحی تعلقات کے سلسلے میں تبلیغی

جماعت کے بڑے مشہور بزرگ حضرت جی مواانا محد ایسف صاحب بہندے بیعت عداجن ول البون ? أ الربيكا حِران المعاولة الله المان الموادلة المان المان المان المان المان المان الموادلة الم سعادت مند بين كويمى اين ساتهاس ين شامل مون كاموقع فراجم كياءاى طرح آب

ك والدصاحب في ١٩٥٧ ويس كل مما لك كاسفر بحى فرمايا تقار آپ کا سلسلہ ونسب چنتی خاندان کے ایک مشہور بزرگ بایا عبداللہ ہے جا کر

ملتاب جوبايا خاكى كے نام سے زياد و معروف جيں۔

قدرت کوجس سے کام لینا ہوتا ہے، ابتداء آفرینش بی سے اس کی تمل ویکھ بھال بھی دوا پی خاص گرانی کے تحت کرتی ہے جے بعض اوقات باطنی فراست ہے معمور

افرادشاخت بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جیسے جوحری جوحرشاس موتا ہے ای طرح صاحب باطن

آ دی باطن شناس موتا ہے۔

ببركف چونك فدرت كوآب سے دين كى عظيم الشان خدمات ليزاتھيں اس كئے آپ کوغیر معمولی حافظ کی قوت سے نوازا گیا اور آپ ۹ برس کی چھوٹی سی عمر میں قرآن کر یم

کے تیس یارے، ایک سوچودہ سورتیں، سات منزلیں اور چھ ہزار چھ سوچھیا سھرآیات

مباركداي سيني مي محفوظ كريك تعيد

حفظ قرآن کریم کی بیاز لی سعادت جوآپ کے لئے مقدر ہو چکی تھی، آپ کو بدرسه كاشف العلوم سابق مركز تبليغي جماعت متجد بلال يارك لا مورين حاصل موني اور

آب كومترم جناب حافظ محرعتان صاحب ساس سلسل مين شرف تلمذ عاصل موا

قرآن کریم کوتواعد تجوید کا لحاظ کر کے بڑھنے سے جہاں قرآن کریم کاحسن

دوبالا موتاب ويسي سننے والے بھى اس سے اطف اندوز بوتے بين اور اگرصورت يحى " ایوسف" کی ہواور سیرت بھی " نیوسف" کی تو سونے برسہا کہ بلکہ زیادہ سی الفاظ میں '' نور علی نور'' کاسال پیدا ہوجا تا ہے۔ باضا بطرطور پرآپ نے علم تجوید کے حصول کے لئے

استاذ القراء يتخ محودمحم عبدالله المصرى ساستغاده كيااور سندكمال سامتصف موئر

ورس نظامی کے نام سے برصغیریاک و ہندیس جونصالی سرگرمیاں جاری ہیں، أكركائل تؤجدا ورقمل احتياط وانبساط كے ساتھ انسان اسے پڑھ لے تو اس كے مضبوط اور جید عالم ہونے میں تھی کوشبہ جیس موسکتاء ہارے استاذ محترم نے درس نظامی کی ابتداء

لا ہور کی مشہور دین دریں گاہ جامعہ ضیاءالعلوم بیگم بورہ ہے کی ءاور درجہ رابعہ تک آپ بیبیں

ای زمانے میں معقولات کی مہارت تامہ کے لئے معزرت مولانا محد موی روحانی بازی پیلیا کا نام ایک سند تھا جواس وقت ملتان کے ایک مشہور مدرسہ قاسم العلوم

میں مند تدریس پررونق افروز تھے،آپ کے دل میں بھی ان سے معقولات پڑھنے کا شوق 

پیدا ہوالیکن مشکل میتھی کدآپ کی عمر چیوٹی تھی اور آپ کوا کیلا ملتان میں چیوڑ انہیں جاسکتا

اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو یوں حل کیا کہ آپ کے والدصاحب کا تباولہ ملتان کر

دیا گیا اور یوں آپ مدرسہ قاسم العلوم میں واخل ہو گے لیکن قدرت کو آپ کا امتحان لیمنا مقصود فقا اس لئے جس سال آپ نے قاسم العلوم میں داخلہ لیا ،ای سال مولانا محمد موی

صاحب پہندا کو جامعداشر فید میں شخ ترندی کے منصب جلیل پرمقرر کر دیا گیا اور دو د ہال

بادل نخواستدآپ نے موقوف علیہ تک کی تعلیم سیس حاصل کی اور دورہ حدیث

کے لئے عازم لا ہور ہوئے اور ۴۲ عامیں جامعدا شرفیہ سے سند فراغت حاصل کی۔

انسان کے لئے جہاں یہ بات''اعزاز'' مجھی جاتی ہے کہ جس مادر علمی ہے اس

نے اپنی علمی تفتی بجائی ہو، ای میں قدرلی خدمات کے لئے اے تبول کر لیا جائے،

ومینیں اکابر کی طرف ہے اس پر''اعماد'' کی دلیل بھی ، چنانچہ آپ کو بیداعزاز اور اعماد

دونوں حاصل میں اورآپ فراغت کے پہلے سال ہے اب تک ۳۱ سال کا طویل عرصدا پلی

مادر علمی کی خدمات کے لئے وقف کئے ہوئے ہیں اور مختلف کتب فنون کے ساتھ ساتھ اب شاکل تر ندی کا درس مستقل طور پراور جامع تر ندی جلد دانی کے ایک منتخب حصد کا درس

آب بی ہے دابستہے۔

دور حاضر میں عمری تعلیم کی اہمیت جس قدر بردھ کی ہاس سے پہلے اس کی ضرورت مجعی محسول نہیں ہو تی ای لئے علما مرام کاعصری علوم پرعبور اور مبدارت حاصل کرنا مجى وقت كالكيك نقاضا اورچينځ بن كيا ہے،اى ضرورت كى يحيل في آپ كوعصرى علوم كى

تخصیل کی ظرف متوجہ کیا اورآپ نے میٹرک اورایف اے کا امتحان لا ہور پورڈ سے پاس

كياجب كه في اے اورائم اے پنجاب يو نيورش سے كيا ،اس كے بعد مختلف اواروں سے

آب نے ۲۲ کے قریب ڈیلو مے کے جن میں سے بعض کا تعلق انتہائی حساس موضوعات

انسان جنتا بزا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بوی ہوتی ہیں اور جنتا

انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کی ذمد داریاں بھی اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہیں بھلاکسی انسان کی عقل

میں یہ بات آسکتی ہے کدالیک آ دی گورنمنٹ شالیمار کالج میں اسٹنٹ پروفیسر بھی ہواور

ماہنا مدالھن کامستفل لکھاری بھی ہو، جامعداشر فیہ میں بھی تدریسی شعبے ہے دابشگی ہواور

مدرسة الفيصل كي مقدريس اورانتظامي امور ہے بھي تھمل تعلق ہو، بھلا كون سوچ سكتا ہے كمہ

ایک بی آ دی شعبہ وخطابت ہے بھی وابستہ جواور میڈیا (ریڈیو) سے ۲۷ سال کی طویل

وابتقی کے ذریعے دین و ایمان کا برجار بھی کررہا ہو، وفاق المدارس میں انتہائی اہم

عبدے پرجھی فائز ہواوراہل خاندے حقوق بھی اس کے لئے دیگر تمام مصروفیات کی طرح

بلکداس ہے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہول، بقیبة ان شعبوں کے تصور بی سے عمل چکر

میں آ جاتی ہے لیکن زیر تذکرہ ہمارے استاذ محتر م ان تمام ذ مددار یوں ہے اپنی چیراندسالی کے باوجود نہایت احس طریق پر عہدہ برآ ہورہے ہیں۔

الله تعالى نے تخلیق انسانی کے جا رمختف طریقے بیان اورا متیار فرمائے ہیں کسی

كو جينے اور بيٹياں دونول عطا فر ماويں، كى كوصرف جينے، كى كوصرف بيٹياں ادر كى كو يجھ

بھی ٹبیں ماتا، اے اگر امتحان کی بجائے" رفع ورجات'' کا ڈریعہ قرار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، قدرت نے آپ سے ایک استحان میجی لیا کہ آپ کو اولا ونریند کی بجائے تمن

بچیوں کی دولت سے عی سرفراز فرمایا اور ہم ظاہر جینوں کوان کی زندگی میں بیدا یک کمی محسوی ہوتی ہے نیکن رب الارباب مبر بھی دیتا ہے اوراجر بھی۔

کو کہ غیر شادی شدہ آ دی آ زاد اور اپنی مرضی کا ہوتا ہے تا ہم مرحلہ ورز و ت کے ہے

انبیاء کرام علیم السلام' بے اور پیس سے عقل انسانی میں کمال اور پھٹلی کی نشوونما ہوتی ہے

مرز رتا اوراس سے عمدہ طریقے پر عبدہ برآ ہونا بھی کار مردان یا زیادہ سجے الفاظ میں "سنت

علمی خانوادے کی نورچیم کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک کر دیا گیا اور یہ ذمہ داری ( نکاح خوانی ) حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی صاحب جینید نے ادا فرمائی تو بیاکتنا

ے انکارکیا جاسکتا ہے اورنہ بی چٹم پوٹی۔اس کے ذریعے جوهر شناس صاحب باطن اولیاء اللہ جب کسی بصیرت کی دولت ہے مالا مال ہیرے کی کا نث چھانٹ کرتے ہیں تو اس کی

کی ہے کہ قطب طریقت ،رببرشریعت حضرت سیدنیس انسینی شاہ صاحب دامت برکاتهم نے آپ کو'' خلافت'' کی جا در بھی بہنا دی اور اپنی طرف سے مجاز بیعت ہونے کا شرف مجمی عطا فرمایا کیونکہ اس ہیرے کی یاش بابا مجم صاحب میسید، حضرت حاجی محمد شریف

صاحب میشد اور صغرت و اکثر عبدالحی عار فی صاحب میشده بهت پیلے کر چکے تھے۔

ورس نظامی کی ابهیت اور حیثیت این جگه سلم سیکن خانقابی نظام تعلیم وتربیت

یہ کو چہ بھی حضرت نے ویکھا ہاور بھین ہے لے کراس میں آئی شناسائی ہیدا

اگر کسی بیچے کا نام کسی یوی شخصیت کے نام پر رکھا جائے اور وہ اس نام برآ کج نہ

آنے دے اوراینے اخلاق، کردار اور گفتار کے ذریعے برطرح اینے آپ کواس نام کی لاج رکھنے کی کوشش بیں مصروف رکھے تو اے "اسم باسمی" کہا جاتا ہے، بی تو اسینے

بادگاروا قعد بوگا؟

ملاحیتیں مزید کھر کرسامنے آتی ہیں۔

منطبق کرے و کچولیا جائے کد حضرت کوفروری ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیو بندے ایک عظیم

والابھی ایک بزرگ اور بزرگوں سے انتساب رکھنے والا محض ہواور جس کا نکاح ہور ہا ہے اس کی بھی علمی اورعوامی شخصیت پرکشش ہو، اس حقیقت کو اب زیر تذکرہ واقعہ پرخود ہی

اور رہجی ایک حقیقت ہے کہ بعض نکاخ اس انتہارے یادگار ہوتے ہیں کہ نکاح پڑھانے

معزت کوای رنگ میں دیجھا ہوں اور جو بھی دیکھے گااس سے بڑھ کرتو یا سکتا ہے، کم انشاء

الله كسى طرح نه يائے گا۔

الله تعانی حفرت کوصحت وسلامتی کے ساتھ عمر

وراز ارزانی فرمائے اور جمیں ان سے خوب

خوب استفادہ کرنے کی تو یق عطافرہائے۔

فأكيائ هنرت اقدى

توظغ

ہونے کے ساتھ ساتھ نا قابل تروید مجی تھے۔



مخلف ادیان ولمل میں سے دین اسلام ہی واحدایا دین ہے محال اور تھل

کہنا متجے ہے،ای نے انسان اور انسانیت ہے متعلق ہر کا نناتی شعبہ میں اپنے پیرو کاروں کو

الیں رہنمائی عطا کی جس نے تفکر و تذہر کے نئے سے نئے گوشوں کو متعارف کروایا اس نے اگر جامعیت کا دعوی کیا تو اس دعوی کے ایسے بھر پور دلائل مہیا کئے جواپی جگہ چھم

ہے جس میں انسانوں کے لئے مختلف دروی عبرت کا پنہاں ہونا خود قر آن کریم سے ثابت ہے نیزان کے حقوق واحکام کو بھی قرآن وصدیث میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا

سلسلے میں شریعت نے اپنے پیروکاروں کو بوے واضح اصول عطاء کے ہیں، ای طرح قرآن كريم من جانوروں كے مختلف منافع اور نوائد كا ذكر كيا كيا ہے اور احادیث مبارك میں ان منافع کے حصول کے لئے مختلف آ داب ذکر کئے گئے، چنانچہ اگر ان منافع وفوائد ك حصول مين حيوانات كے لئے ايذاء اور تكليف كے پيلوسا منے آرہے ہول تو رحمة للعالمين سفيناتينم نے جانوروں کے لئے بھی''رصت'' ہونے کی عظیم مثالیں قائم فرما کیں، طلال جانوروں کا گوشت ذخ کیا شکار کے ذریعے استعمال کرنے کے ہرزاویجے کے آ داب و احکام عطاء کئے ، پھر قربانی اور عقیقہ کے حتمن میں ذرج حیوان کے واجب یا سنت ہونے کے دونوں پہلو واضح کئے، جانوروں کو یا لئے کئے اداب سکھائے اور جب انسان جانوروں کے ذریعے صاحب بڑوت شار ہونے گئے تو ان میں زکوۃ کوفرض قرار دیا گیا اور حضور

الله الماتيم في الماكى بردى واضح تفصيلات وتعليمات عطاء فرما كين-

كانّناتى شعبوں ميں انسان سے متعلق اور وابسة آيك شعبه "حيوانات" كا بھى

مثلاً یہ کہ انسان کے لئے کون ہے جانور کھانا حلال ہیں اور کون سے حرام؟ اس

متعلق ظاہر ہوئے۔

صفحات مرتب ہو تکھے۔

انسان کی طبیعت میں توخ اور تلون ہمیشہ ہی رہا ہے، جب یہی جذبات حیوانات ہے متعلق ہوتے ہیں تو انسان مختلف جانوروں کی رئیں اور جانوروں کوآلیس میں

لڑا کر تفریح طبع کا سامان مہیا کرنے کی طرف مائل ہونے لگنا ہے،ای تفریح سے جانوروں کے ذریعے قبار بازی کاعضر سامنے آتا ہے،شریعت کی باریک بین نگاہوں سے میدگوشے مجمح مخلی ندر ہےاوراس نے اس سلسلے میں مجمی واضح احکامات عطاء فرمائے۔

44

FEE

حضور ٹی تمرم سرور دو عالم سٹیڈیٹی چونکہ رحمۃ للعلمین ہیں،اس لئے آپ نے عالم حیوانات کی قدر ومنزلت انسان کواس قدر سکھائی کہ حیوانات نے آپ سٹیڈیٹی سے کلام کیا،آپ کی نبوت کا اقرار کیا اوراس طرح آپ کے بہت مے مجزات حیوانات سے

/> <del>/</del>>

ជាជាជ

حیوانات ہے متعلق مطالعہ کے یہ مختلف رخ جب سامنے آئے اور کتابوں کی ورق گردانی شروع ہوئی تو حضرت مولا نااشرف علی تھانوی ہوئینیہ کا ایک مختر رسالہ 'ارشاد الہائم فی حقوق البہائم'' مجی نظروں سے گز راجس میں مصرت تھانوی ہمینیہ نے جانوروں کے حقوق سے متعلق چالیس احادیث جمع فرمائی ہیں،اس کے بعدان کا ترجمہ اور مختفر تشریح کم محترت تھانوی ہمینیہ کوخود بھی اس کے اختصار کا اندازہ تھا اس کے اختصار کا اندازہ تھا اس کے مقدمہ میں تحریر فرمادیا

"أكركوني صاحب اضافه قرماه ين توموجب اجرب-"

ای طرح اس کتاب کی آخری سطر میں تحریر فرماتے ہیں: ''اگر کئی کا نفسیا کی مذافقہ حداثہ : اور انفعاکی اور سے ''

"أَكْرَكِي كُوْتَفْصِل كَى تَوْفِق مِوتُوزِ يادُونُفِع كَى اميدِ ہے۔"

یقبیناً راقم الحروف کے ساتھ حضرت تھا نوی مینید کی ان وعادُ س کی ٹائید بنیمی تھی کہ یہ چند

\*\*\*

تصلات آري ين-

قاری کےول نے تکلیس کی

حالدخان بعنی البوكدالف-ى كالج من شعبده حيوانيات كصدر تع، بعدازال بنجاب یو نیورٹی کے شعبہ حیوانیات کے بھی صدررے اور کئی کتابیں اپنی یادگار چھوڑی "نے بھی احقر کواس موضوع کی طرف توجہ ولائی کہ اسلامی تعلیمات میں حیوانات سے متعلق جو احکام ہیں انہیں مرتب کر دیا جائے توعملی زندگی میں جانوروں سے متعلق تکمل اسلامی رہنمائی وسیجے ہو سکے گی چنانچے احتر نے دعاؤں اور تمناؤں کے سائے میں مذکورہ کیج پراس کتاب کو مرتب کیا ہے جس میں ایک مقدمہ اور بندرہ الواب جیں جیسا کہ عنقریب

ای اثناہ میں راقم الحروف کے جدامجد (والدصاحب کے چیا) پروفیسر ڈاکٹر

\*\*\*

اس كتاب كو قارئين كرام كے باتھوں ميں پہنچائے كے لئے كمى بھى طرح تعاون کرنے والے ہر ہر فرد کاشکر مدادا کرنا بھی ضروری ہے، خصوصاً ان تمام کتابوں کے مؤلفین ومصنفین جن کی کتابول ہے استفادہ کیا گیا ہے، نیز ناشرمحتر م مولانا محمد ناظم اشرف سلمة ان تمام دعوات صالح بين ع يقيناً حصد يا كيس ع جواس كتاب كي بحى

الثد تعالى اس كتاب كونا فع اورمتبول فرما ئيس \_ آمين

محمد توسف خان

## W



طلاق عالم کی تخلیق کا سب سے برا شاہکارتو اگرچہ "انسان" بے لیکن اس کی خلاقي اورصناعي يراس وقت بحي عمل انساني داد ديئ بخيرشيس ره ياتي، جب وه مخلف

جائداراشیاه پر مختلف زاویوں سے خور و فکر کرتی ہے اور اس کے سامنے حکمتوں اور منفعتوں ے جر پور نے سے تے در دا ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب اس کے سامنے ایک ای

جاندار میں دومتضاد خوبیوں کے پائے جانے کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ عش عش کر اٹھتی ہے۔

چنانچ عقل انسانی کی جرت اس وقت سوا موجاتی ہے جب اے معلوم موتاہ

كدجس سانب كا ذك اتناز بريلا بوتا بكداس كاذ سابواياني ماسك بغيرى مرجاتا ب، ای سانب میں خلاق عالم نے اس کا تریاق بھی رکھ چھوڑا ہے۔ انسان اس وقت آنگشت

بدندان روجاتا ہے جب اسے پر چلا ہے کہ بظاہر سادگی میں ضرب المثل اونث اگر بدک جائے توشیرے زیادہ خطرناک ہوجاتا ہے۔

اس کا نئات میں'' جانورول کے حقوق'' سے متعلق تفصیلات جس ند بہب نے سب سے پہلے فراہم کیں وہ اسلام ہے،جس شخصیت نے ان کا پر جار اور مملی تمونہ پیش کیا،

اس کا نام نامی اسم سامی جناب محد رسول ملی ایش به جن تحریرات نے انہیں ہم تک بحفاظت تمام پہنچایا ان کا نام قرآن وحدیث ہے۔اس لیےمسلمان اس پر بجاطور پر شکر

کر کتے ہیں کہ جہاں اور بہت ہے معاملات میں اولیت اور اولویت کا حق انہیں حاصل ہے، ویسیں اس معاملہ میں بھی بیاعز از ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نبیں۔ 

قبل ازین که بهم کماب کا آغاز کریں ،حیات وعلامات حیات کا تعارف منروری

ہے تا کداس سے ذی حیات کو بچھٹا آسان ہو جائے اور جب ذی حیات کو بچھٹا آسان ہو

عِائے گاتو ''حیوان'' کی تعریف بھی واضح ہوجائے گی۔سواس سلسلے میں بیہ بات تو واضح

ہے کہ حیات کالفظی معنی'' زندگی اور جان'' ہے اور جس میں زندگی کی ذرہ ی بھی رئن

موجود موءاے ذی حیات یا حیوان کہا جاتا ہے۔البتدائی بات ضرورے کدحیات المجس

کے ذریع جم کی بقاء اور اس سے انتقاع ممکن ہوتا ہے" کوئی مادی چیز نیس جے دکھا کرکہا

جاسك كربيب "حيات" اورجانداراشيا وكوب جان اشياء ے متاز كرنے كے لئے جميں

کھے علامات سے مدد لینی پراتی ہے وہ علامات جن اشیاء میں پائی جا کیں انہیں جا تدار اور

ذی حیات تصور کیاجا تا ہے، خواہ ہم اے بے جان ہی خیال کرتے ہوں اور جن اشیاء میں وه علامات موجود شہول أنبين بے جان قرار ديا جاتا ہے كو كدہم أنبين جا ندار خيال كرتے

بیں، وہ علامات حسب ذیل ہیں۔

### (۱) پرونو پلازم (Protoplasam)

## تمام جائداروں میں ایک اہم ترین مادہ ہوتا ہے ہے پروٹو پلازم کہتے ہیں۔ میر

امرتسلیم شدہ ہے کہ پروٹو بلازم سے بغیرزندگی نامکن ہے۔جن اجسام میں پروٹو بلازم پایا

جاتا ہے، ائیس جاندار کہتے ہیں اور جن میں یہ مادہ ٹیس موتا وہ بے جان کہلاتے ہیں۔

ر نیونلی اک ایسله (Nucleic Acid) پروتین اور دوسرے پیچیده مرکبات سے بنا موا موتا ہے۔ پروٹو پلازم بہت حساس موتا ہے، روشتی ، ورجدحرارت اور بھیائی اشیاء سے متاثر

پروٹو بلازم زندگی کی طبعی اساس ہے۔طبعی طور پر بیٹیم مائع شفاف شے ہے لیکن کیمیائی طور

### (۲) تولید(Reproduction)

ہرجاندار میں اپنی سل کو برقر ارر کھنے اور اس میں اشافد کرنے کی صلاحیت ہوتی ب عمل تولید کے ذریعہ دہ اپنے جیے جا ندار پیدا کرسکتا ہے۔ بیصلاحیت کی چیز کے زندہ

ہونے کی نہایت اہم علامت ہے۔

### (٣) كَنْتُوونْمَا (Growth)

تمام جانداروں میں قوت نمو ہوتی ہے، وہ پیدائش کے وقت تو اگرچہ مجھولے

جھوٹے ہوتے ہیں لیکن غذا کواپنا برو بدن بنا کر جسامت بوجاتے ہیں اور وہ اس طرح كه غذا محققف اجزايس كيمياني تبديليال لاكرائبين اين جسم بين شامل كرت بين -

### (Mutrition) يُورُ كِيْنَ (Nutrition)

زىمە چىزوں كواپى زندگى برقرار ركھے كيليے غذاكى ضرورت موتى ب- زندگى ے محروم اشیامیں نہ تو کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ادر ندائیں غذا در کار ہوتی ہے۔

### (a)ريسپريشن(Respiration)

حیات کی ایک اہم علامت سائس لینا ہے، تمام جاندار ہروقت سائس لیتے رہتے ہیں لیخی آئسیجن (Oxygen) ان کے جسم کے اندر واقل ہوتی اور کار بن ڈاکی

آ کسائیڈ (Carbon Dioxide) خارج ہوتی ہے۔ اس عمل سے غذا کی آ کسیڈیشن (Oxidation) مولی ہے جس سے میمیائی توانائی حرکی توانائی میں تبدیل موجاتی ہواور یکل فتم ہوتے ہی زند کی فتم ہوجاتی ہے۔

### (۲) مینا بوازم (Metabolism)

## ہر جاندار کے جسم میں تعمیری اور تخ یکی عوال ہر وقت جاری رہے ہیں۔ تعمیری

عمل (Anabolism) میں پروٹو بلازم بنآ ہے اور تخر بی ممل (Katabolism) میں پروٹو پلازم ٹوٹنا بھوشا رہتا ہے اور تو انائی پیدا ہوتی ہے۔ان عوامل کومجموعی طور پر میٹا بولزم کہتے ہیں جو ہرجاندار کے دورحیات میں ہروقت جاری رہتا ہے۔

### (2) عمل اخراج (Excretion)

آ کسیڈیٹن کے دوران توانائی بیدا ہونے کے ساتھ ساتھ فضلات اور دوسرے ز ہر لیے مادے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا اخراج زندگی برقر ادر کھنے کیلیے بہت ضروری ہے "f-VI'?  $\mathbf{Y}_{\mathfrak{L},\mathfrak{l}}$ ,  $\mathbf{J}_{\mathfrak{L},\mathfrak{l}}$ ,  $\mathbf{J}_{\mathfrak{L},\mathfrak{l}}$ ,  $\mathbf{J}_{\mathfrak{L},\mathfrak{l}}$ 

لبذاعل اخراج بحى زندگى كى ابم علامت بــــ

(۸) حرکت اور قوت حس (Movement and Irritability)

حركت اورحل حيات كى علامت بين - تمام جائداركم ويش حركت كرت بين،

جوعموماً خودا ختیار ہوتی ہے۔اندرونی اور بیرونی محرکات سے متاثر ہوکر تمام جاندار رومل کی

ال المسلل معلوم ہوا ہے کہ ہروہ جسم جس میں پروٹو پلازم، تولید، نشوونما،

يُورُيشُ، مِثَالِولُزم، همل اخراج اور حركت و قوت حس كى علامات موجود بول، وه زنده کہلائے گا اور میکہا جائے گا کدائ جسم میں حیات موجود ہے۔

المات كى ابتداء على الماتداء

/L JJ/ اننافاً أوابن بميشار بالمرجمة بالإلها على المرجمة التي المراكب وجود عن آتى؟

بردور میں اس وقت کی تحقیقات اور معلومات کو مد نظر رکھ کراس کا جواب دیا جا تار ہا۔

حیات کے ظاہر ہونے کے بارے مختلف نظریات پیش کیے جمیع جن میں ہے وہ ne... C.J. d lt. J...,.... ALLy. ; : U:L identified in ALLy. ; U:L identified in ALLy. ; U:L identified in ALLy. july identified

(ا)اے بائی اوجیس (Abiogenesis)

اس نظریہ کےمطابق حیات بے جان اشیاء کے ملاپ سے ازخودظہور میں آئی

ب-ارسطو کے زبانہ سے لے کر گزشتہ صدی کے وسط تک اکثر لوگ ای نظریہ کے قائل

رہے جیں، خاص کران جانوروں کے بارے جن کے ممل تولیدے وہ ناواقف تھے۔ارسطو

كاخيال تعاكيفض جاندارا يسيجى جي جوب جان چيزول سے وجود يك آتے جي-ا دسطوابق مشهور کتاب بستوریا اینمالیم (Historia Animalium) پس

الملام على حوالات كاركام ''یوں تو مچیلیوں کے بیج عموماً انڈوں سے نکلتے ہیں لیکن بعض محیلیاں ایس بھی ہیں جو کھیزے بنی ہیں۔" ای طرح ارسطونے بعض کیڑے مکوڑوں کے بارے بھی میں لکھا ہے کہ وہ ازخود جاندار چزوں سے دجود میں آتے ہیں۔ 

ارسطو کے خیالات اپناتی رہی تا ہم جمعی بھی اس کی مخالفت بھی کی جاتی تھی۔

# (۲) پائی اوجینس (Biogenesis)

اس نظریه کی روے تمام جاندار دوسرے جاندار ہی ہے وجود میں آتے ہیں۔اس کو حیات از حیات کا نظر بی بھی کہتے ہیں اور پینظر بیاے بائی اوجینس کا بالکل الث ہے۔

اٹلی کے ایک نامور سائنسدان ریڈی (Redi) نای نے ستر ہویں صدی میں

تج بات کے ذریعے ثابت کیا کہ جاندار غیر جاندار مادہ سے بھی پیدائیں ہو کتے۔

ریڈی کے ایک ہم وظن سائنسدان سلانزنی (Spallanzani) نے ایک سو

سال بعد پھھاور تجربات کیے اوراوگوں کو بتایا کدار سلو کا بید خیال فلط ہے کہ بعض جا ندار بغیر

عمل توليد ب جان اشياء كملاب س بيدا موسكة بين -

ریدی اور سپانزنی کے واضح تجربات اور مشاہدات کے باوجود لوگوں کی ا کشریت ارسطوکی ہم خیال رہی۔ یہال تک کے گزشتہ صدی کے وسط میں فرانس کے مشہور

سائنسدان لوئی پانچر (Louis Pasteur) نے اپنے تجر بات کے ذریعے ہمیشہ کیلئے

ٹابت کردیا کہ حیات وجود میں آنے کے بعد صرف حیات ہی ہے پیدا ہو علی ہے۔

اب بيسوال باقي رباكه بهلي بارحيات كس طرح وجود من آني ؟ سواس سليله ميس موجودہ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ حیات پہلی بارتو غیرحیاتی اشیاء کے ملاپ ہے بنی

ہوگی۔اگر میسیجے ہے تو پھر پہلی بار حیات کے وجود کے بارے اے بائی اوجینس کا نظریہ

درست ہے۔ جب ایک وفعد حیات وجود میں آگئی تو پھر بعد میں بائی اوجینس کے نظرید كمطابق حيات ازحيات كاسلسار شروع موكيا اورآج تك باقى ب\_

# ﴿ حیات کا تنوع یا جماعت بندی ﴾

### (Classification)

اس لامحدود کا تنات میں زمین ہی آیک ایسا کرہ ہے جس پر جاندار ملتے ہیں۔

ایک اندازے کے مطابق زمین پر جانوروں اور بودوں کی انواع واقسام (Species) 20 لا کھے زیادہ ہیں۔ان میں سے جانوروں کی 15 لا کھ کے قریب اور پودوں کی تقریباً

5 لا کھانواع دریافت کی جا چکی ہیں۔

سائنسدانوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بناء پر جانداروں کو ایک دوسرے سے فرق اور مشابہت کی بناء پر مختلف در جوں اور گروہوں بیں تقتیم کیا ہے تا کہ ان

کی پیچان شن آسانی مو-الی درجه بندی کو"جهاعت بندی" (Classification) کہتے

### تنوع (Classification) کا مقصد

درجه بندی کا اصل مقصدیه بے که جاندارول کوفطری طور پراس طرح ترتیب دیا جائے کدان کے باہمی تعلقات اور ان کی مشترک موروجیت (Phylogeny) معلوم

چونکہ بر ملک بلکہ ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں اوگوں نے جا ندارول کے اپنے اپنے مقامی نام رکھے ہوتے ہیں جن کا دوسرے مما لک یاای ملک کے دوسرے

حصوں میں سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے تنوع اور درجہ بندی (Classification) كرتے وقت ايك بى نوع كے جانداروں كوابيا نام ديا جاتا ہے جو بين الاقوامي طور پر

مستعمل ہوتا ہے۔ ہر جاندار کا نام دراصل دو ناموں سے مرکب ہوتا ہے۔ پہلا نام جنس (Genus) اور دومرا نام نوع (Species) کی تخصیص ظایر کرتا ہے۔ مثلاً انسان کوعلم اسلام بن حوالات كاحكام

الحواثات (Zoology) میں آدی (Man) کے بجائے (Homo Sapiens) کہتے بیں اور کی کو (Cat) کے بچائے (Felisdomestius) کتے ہیں۔

تنوع اول

بیان کی جاتی ہیں۔

(1)

(r)

سب سے پہلے جانداروں کودوبرے گروہوں بیل تقیم کیا گیا ہے۔ عالم نباتات (Plant Kingdom)

عالم حيوانات (Animal Kingdom)

اس کے بعد حیوانات اور نباتات کی مزید درجہ بندی الگ الگ علوم میں کی جاتی ہے کیونکداس درجہ بندی ہے پہلے ہید دونوں حیاتیات (Biology) ہے تعلق رکھتے تھے

فیکن اس درجہ بندی کے بعد بیا لگ الگ علوم بن گئے۔ چنانچ مباتات کی تفصیلات علم نباتات (Botany) اور حیوانات کے بارے (Zoology) الحیوانات میں تفصیلات

﴿علم الحيو انات ﴾

(Zoology)

جانوروں کی ساخت اوران کے مختلف آ رگن (Organ) یا اعضا و کی کارکردگی

جس علم میں بیان کی جاتی ہے اے علم الحو اثات (Zoology) کہتے ہیں۔ و والوجی (Zoology) بونانی زبان کے دولفظوں سے بنا ہے۔ (Zoom)

جمعتی حیوان اور (Logos) جمعتی بیان\_

## جانوروں میں توع (Classification)

جیما کہ جانداروں کے تنوع میں معلوم ہوا کہ (Classification) کیا ہے اور ریجھی معلوم ہوا کہاس درجہ بندی ہے جانوروں کی فطری ترتیب ان کے یا ہمی تعلقات

اوران کی مشترک موروشیت (Phylogeny) کا پید جلتا ہے۔ نیز حیوانات میں ہے ہیر الران کی مشترک موروشیت (Phylogeny) نینہ -of- اللہ: ....... اللہ: ....... اللہ: .......

نوع (Species) کوابیانام دیا جاتا ہے جو ٹین الاقوامی طور پرمستعمل ہوتا ہے۔البذااب حیوانات کے نوع کا تذکر ہ کیا جاتا ہے۔

﴿ حیوانات کے تنوع کا طریقداوراس کے اصول ﴾

ماہرین حیوانات جوطریقة حیوانات کی جماعت بندی بیں استعال کرتے ہیں وہ ایک مشہور ماہر فطرت'' حکیم لی ٹی اوک'' کا ایجا دکروہ ہے۔

یت ہورہ پر سرے کے مطابق عالم حیوانات کو بوے بوے عاکلوں (Phylum)

میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں مصلیم کیا گیا ہے۔

عله برعا تله بعض خواص کی بناه پر کئی جماعتوں (Class) میں تقیم ہوا ہے۔

ہ ہر جماعت میں کی قیلے (Order) ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کو کئ خاندان (Families) میں تقسیم کیا گیا ہے۔

ہے ہے۔ 🖈 برخاندان کی کی جنسیں (Genus) ہوتی ہیں۔

ن بر الله الواع (Species) موتى الراء

ہے ہر جس بیل می انواع (Species) ہوئی ہیں۔ حیوانات میں نوع (Species) کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر

> نوع حیوانات کے توخ کی اکائی ہے۔ دیگر کی ایک کی ایک کی ہے۔

نوع (Species) کی تعریف کرتے ہوئے ماہرین حیوانات نے مفصل

بحث کی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ "'پودوں یا جانوروں کی ایسی آبادی یا آبادیاں جن کے افراد ساخت کے لحاظ

ے ایک جیے ہوں اور جن کی آئیں میں جنسی تولید ہور ہی ہواور جو دوسری انواع کی آبادی یا آبادیوں کے افراد سے سافت کے اعتبار سے مختلف ہوں اور ان سے جنسی اختلاط قائم

> نہ کرسیں،ایک بی نوع (Species) کہلاتے ہیں۔'' حیوانات میں تنوع کا قدیم انداز

میوانات بین تدیم اعداز کا تنوع (Classification) جاحظ کے کام میں

یوبات میں کی دلیل اس کی شہرہ آفاق کتاب الحیوان کی پیرعبارت ہے۔ نظر آتا ہے جس کی دلیل اس کی شہرہ آفاق کتاب الحیوان کی پیرعبارت ہے۔ ﴿والعبوان على اربعة اقسام شنى يمشى وشنى يطير وشنى يسج وشنى ينساج الا ان كل طائر يمشى والذى يسمشى ولايطير يسمى طائرا والنوع الذى يمشى على اربعة اقسام ناس' وبهانم' و سباع' و حشرات﴾

(جیاب العیوان: ۱/۲۱)

(احیاب العیوان: ۱/۲۱)

(احیاب العیوان: ۱/۲۱)

(احیاب کی اور جارتم پر بیل، کچھ چلتے ہیں، کچھاڑتے ہیں، کچھ تیرتے

الیں اور کچھ رینگتے ہیں گرید کہ ہر پرندہ جو چلنا ہے تہ کہ وہ جو چلنا ہے

الی اور تنافییں، اے پرندہ (طائر) کا نام دیا جا تا ہے اور جانوروں

کی وہ تم جو چلتی ہے، چاراقسام پرمشتل ہے۔ انسان، چو پائے،
درندے اور حشرات الارض۔"

### حيوانات مين تنوع كاجديدا نداز

عالم حیوانات (Animal Kingdom) کو بنیادی طور پر دو قسمول میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(Vertabrates)

(۱) فقری حیوانات

(Inuertabrates)

(۲) غیر فقری حیوانات

### فقرى حيوانات

ایسے جانور جوریز ہے کی ہڈی والے ہوں انہیں مہریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ریز ہے کی ہڈی میں مہرے ہوتے ہیں۔

اس تنوخ کے بعدان دونوں میں ہے ہرایک کی علیحدہ علیحد ہ قتیم کی جاتی ہے۔ جس کامختصر تعارف درج کیا جاتا ہے۔

غيرفقرى حيوانات مين تنوع

غیر فقری حیوانات (Inuertabrats) کو مختلف عائلوں میں تقتیم کیا گیا ہے

جن میں بوے بوے عاکلے (Phyla) مندرجہ و یل ہیں۔

## (ا) فائيكم پروټوز (Phylum Protozoa)

اس عائلہ کے جانور زیادہ تر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ خورد بین کے بغیر نظر نہیں آتے ، ان کا جم صرف ایک بیل پر مشتل ہوتا ہے اس لیے انہیں ''ایک بیل والا

> جانور''(Unicellular) کہتے ہیں۔ (یور) ٹائمکی اساق یا (مدہ عندہ Down معددان

### (٢) فاتيكم بوريفرا (Phylum Porifera)

اس عائلہ میں ہر حتم کے اعتی (Sponge) شامل کیے گئے ہیں۔ان کے جم میں لا تعداد سوراخ (Poros) ہوتے ہیں۔ان کے جم کے اندر نالیاں ہوتی ہیں جن میں یانی گردش کرتار ہتا ہے اورا کشر آشنج سندر میں یائے جاتے ہیں۔

(۳) فاليلم بيل اين ثرينا (Phylum Coelentua)

( ۱۳ ) فا میم میں این تربیعا ( Phylum Coelentua ) میل این ٹریٹ آبی جانور ہیں،ان کے جسم کے درمیان ایک بولی کیو بٹی ہوتی

ہے جس کے ایک سرے پرمنہ ہوتا ہے۔ منہ کے گرد (Tentacles) کی ایک قطار یا گئ قطاریں ہوتی ہیں جن سے خوراک حاصل کرنے میں بیدد لیتے ہیں۔اس عائلہ کے مشہور جانور ہائیڈردا(Hydra)اور جیلی ش(Jelly fish) ہیں۔

(٣) فاليلم پليش بلم تحصير (Phylum Platyhelminthes)

اس عائلہ کے جانور چونکہ یودول کے پیول کی طرح صفے اور یتلے ہوتے ہیں،
(Phylum Platyhelminthes)

اس کیے آئیس فلیٹ ورمز (Flat Worms) بھی کہتے ہیں۔اس عاکمہ میں مشہور جانور لیورفلوک (Liver fluke)اورشیب ورم (Tape worm) شامل ہیں۔

ئیپ ورم سے عام لوگ واقف ہیں، بیدانسان کے جسم کے اندرانتز پول میں نیپ درم سے عام لوگ واقف ہیں، بیدانسان کے جسم کے اندرانتز پول میں

ربتا ہے اور وہیں سے خوراک حاصل کرتا ہے۔

(۵) فائيلم نميث بلمن تحسس (Phylum Nemat Helmithes)

اس جانور کاجسم لباادر گول موتا ہے اور دونوں سرے نو کیلے ہوتے ہیں۔اس عائله عن اسكيرس (Ascaris) بك ورم (Hook Worm) جيسي مثاليس عام

(۲) فائلم البلذا(Phylum Annelida)

اس عائلہ میں وہ کیڑے شامل ہیں جن کاجم متعدد قطعول پر مشتل ہوتا ہے۔

ان من سے مشہور جانور کیجوا (Earthworm) اور جونک (Leech) ہیں۔

(2) فائتلم آرتھرو ہوڈا (Phylum Arthropoda) اس عائلہ کے مشہور جانور جھینگے (Prawns) ، کیکڑے (Carbs) ، حشرات

(Insects) مکڑی (Spider) میجو (Scorpion) وغیروشامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے عاکے موجود ہیں۔ان سب کا تعلق ریز ھ کی بڈی کے بغیر بعنی غیرفقری حیوا نات سے تھا۔

﴿ فقرى حيوانات كاتنوع ﴾

#### (Classification of Vertelrats)

عالم حیوانات کا دومرا حصہ ریڑھ کی بڈی رکھنے والے جانوروں کا ہے جنہیں فقری حیوانات کہتے ہیں۔ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کے جسم میں بڈی کا ا یک عمل ڈھانچے بھی ہوتا ہے اور درمیانی ڈھانچہ کے ساتھ دونوں اطراف میں دو جوڑے

> ایڈے? (Appendages) کے ہوتے ہیں۔ فقری حیوانات کو پانچ جماعتوں (Class) میں تقسیم کیا گیاہے۔

(Fishes)

بجوميه فإجل تحليه (Amphibians)

(ب) اڑنے والے پرتدے(Flying Birds)

اس میں وہ پرندے شامل ہیں جن کے پر ہوا میں اڑان کے قابل ہوتے ہیں۔

پرندوں کی بعض اقسام دانہ وغیرہ چکتی ہیں جیسے مرغ ، کیوتر ، فاخنہ جَبَدِ بعض پرندے گوشت

خور ہوتے ہیں مثلاً باز ،چیل ،الواور گدھ وغیرہ۔

### (۵) پتائے یا میمل (Mammals)

میمل جانوروں میں عموماً بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، میمل ایخ لوزائده بي كو بحور صدتك اينادوده يلات بي-

میمل کی مزید بیجان کیلے ان کومزید چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(الف)انڈے دینے والے میمل

ان جانوروں کوخزندوں اور میمل کے مابین رکھتے ہیں، کیونکہ بہخز ندول کی

طرح الله وية بي اورميل كى طرح بجول كو دوده بلات بي- اي يملو

(Platypus) اور (Sping anteater) میں جو صرف آسٹریلیا اور نیو کئی میں پائے

(ب) تقيلي واليميملز

اس مروہ کے میمل بچے کو بیدائش کے بعد بیٹ کے ساتھ تھیلی میں وال لیلتے میں چھیلی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیل ہوتے ہیں جن سے بچہ دودھ بیتا ہے۔ سیمسل

آسریلیااور جنوبی امریکه میں ملتے ہیں۔ان کی عام مثالیں کنگرو (Kangroo) اور ٹیڈی لآر (Tady Bear) آل

(ج)اصل میملز

ان میں بچیکمل طور پر مال کے پیٹ میں سیکیل یا تا ہے، مال دود صورا کرنے کی

پرورش كرتى ب-مزيد پيچان كيلي اصل ميلمز كومندرجه ذيل گروموں ين تقتيم كيا جاتا ہے۔ كير عور على الم (Heady Hag)

چچھوندر (Sherw)وغیرہ۔

زبان سے اٹھا کر کھائے والے میمل ، ان کے سامنے کے دانت یا تو بالکل (r)

عائب ہوتے ہیں یا پھرس ایک جیے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ان کے جهم پر پال ، انگیول پر ناخن لیے اور مضبوط ہوتے ہیں جن کی عدد سے سیل کوو کر چوشیال وغیرہ زبان سے اٹھا کر کھاتے ہیں جیے چیکون (Pangolin) ، آ رقی ڈیلو (Armadillo) وغیرہ

كتركر كهان واليسك ، جيے فركوش بكبرى، چوباء سيد وغيره-(r)

اڑنے والے میل ، جیسے چھاڈر (Bat) (m) بزے د ماغ والے میمل جیسے بندر، چھنیزی، گوریلا، اورانسان سب سے بڑے (0)

د ماغ والے میمل ہیں۔ائمیں باتی میملز کی نسبت سوچ و بیار زیادہ ہوتی ہے، ای صلاحیت کے پیش نظرانسان کواشرف المخلوقات کہا جا تا ہے۔

گوشت خورمیمل ، جیے کتا ، بلی ، شیر ، ریچھ وغیرہ۔ (Y)

صم دارمیمل ،ان جماعت میں گائے ،جینس، بھیر، بکری ،اونٹ، محور ااور گینڈا (4)

وغيره شامل جي۔ سونڈ والے میمل ، جیسے ہاتھی۔ (A)

مچىلى نمايسىل ، انبين ويل (Whale) كيته بين ، ان مين مچيونامسل والغن (9)

# ﴿عَلَمُ الْحِيوا نات كِمُخْلَفَ شَعِبَ ﴾

حیوانی زندگی کے نشیب وفراز کا مطالعہ کی طرح سے کیا جاتا ہے مثلاً بد کم علم الحيوانات كوكس وسعت كے چيش نظر مختلف شعبوں يش تقسيم مونا برا؟ نيزيد كدان شعبول كى تفعيلات كياجي؟ اوران علم الحوانات بي كيے فائده اضايا جاتا ہے؟ اى مطالعه يس

یہ بات بھی سامنے آتی ہے کے مخلوقاتی حیات کے پیشعبے کتنے وقیق اور باریک جی جواہے موجدین کی رفت نظراور باریک بنی کے ساتھ ساتھ جرمجھدارانسان کواس بات کی دعوت

الكر قرائم كرر ب بي كديشينا ايك اليى يستى ب جوان تمام شعبه باع حيات كالظام

سنجالے ہوئے ہاورای کوہم "الله" کہتے ہیں۔

الغرض إعلم الحيوانات كوفتلف شعيرين جن كالمخضروضاحت حسب ذيل ب-

(١)علم الابدان

ایک حیوان کاجم مختلف اعضاء کے باہمی رابطہ پرمشتل ہوتا ہے اور بیا عضاء ابے اعمال وافعال سے مطابقت کی بناء پرآلیاں میں گہراتعلق رکھتے ہیں۔حیوانات کا وہ

شعبہ جواعضاء کی بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے، اے علم الایدان (Morphology ) کہا

حیوانات کا مطالعہ کرتے وقت خورد نین کا مہارا لیے بغیرمحش چیر بھاڑ ہے جسم کے نظام اور مخلف اعضاء کی ساخت کو جانجتے کے طریق کار کا نام علم التشریح

(Anatomy) ہے۔

(٣)علم الخليات

برحیوان کا جم کی چھوٹے چھوٹے اجزاء سے ال کر بنا ہے جنہیں صرف خورد بین کی مددے دیکھا جاسکتا ہے، انہیں خلیات کہتے ہیں اور برخلید کا نظام علیحدہ ہے،

اس فلياتى نظام كرمطالعه كانام علم الخليات (Cytology) ب-

(۴)علم النسيجات

ایک بی اوع کے طیات یا مخلف تم کے طیات ال کر بادت یا کیے بناتے ہیں، ان سيجات كامطالعة خورد بين كى مدو كے بغير نبيل كيا جاسكا۔ ان كانفصيلى مطالعة علم النسيجات (Histology) میں ہوتا ہے

(۵)جینیات

ایک حیوان کی ابتداء الذے یا (Onum) سے ہوتی ہے، انذے سے بچہ

اسلام من حوالات كادكام

بنے تک بی خلید مخلف مدارج مطے کرتا ہے۔اس کی جیئت میں بہت می تبدیلیاں بیدا ہوتی یں۔ان تبدیلیوں کا مطالعہ جینیات (Embrylogy) کے ذرایعہ ہوتا ہے۔

(۲)رکاذیات

آج کرہ ارض پر جوحیوان نظرآتے ہیں،سائنسدانوں کے بقول بیدراصل ان حیوانات کی نسل میں جو کروڑوں سال پہلے اس کرؤارض پرموجود متے،ان میں سے بعض

کے و حافیج یا جسم کا خول اسلی یا تحجر شکل میں چٹانوں سے حاصل ہوتا ہے، انہیں

ركاذات (Fossils ) كما جاتا ب اوران كا مطالعه ركاذيات (Paleontology )

حيوانات كي شكل وصورت، بنادف اورد يكرخواص ين مشابهت اورا ختلاف كى بنياد ر انیں مختلف گروہوں میں جمع کردیا گیا ہے جے جماعت بندی (Classification)

كتي إن اوراك معلقة شعبة الم الترتيب (Taxonomy) كبلاتا ب-

(۸) ماحولیات

ماحول حيوانات براور حيوانات ماحول براثر اعداز موت بين اس كمطالعه كا

نام ما تولیات (Eeology) ہے۔

(۹)ورا ثیات

حیوانات کی نسل اینے مورث سے ملتی جلتی ہے ادران کے خصائل و عادات بری صدتک مورث سے مطابقت رکھتے ہیں۔اس کےمطالعہ کا نام وراثیات (Genetics)

(١٠)حيواناتي جغرافيه

حیوانات کا وہ شعبہ جو حیوانات کی تقتیم سے متعلق ہے، حیواناتی جغرافیہ

#### (Zoogeography) کاتا ہے۔

# ﴿اسلام اورعلم حيوانات ﴾

تھے، ٹاانسانی ہوگی اگر اس موقع پر اسلامی نقط نظر وضاحت کے ساتھ پیش نہ کیا جائے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات سے ہے کہ سائنس ہمیشہ سے میہ بنیا دوموی الاپتی رہی

ے کہ'' مادہ'' ہر چیز کی اصل ہے اور ہر چیز اس سے بنی ہے جبکہ اسلام نے اس دعویٰ کو ہے کہ'' مادہ'' ہر چیز کی اصل ہے اور ہر چیز اس سے بنی ہے جبکہ اسلام نے اس دعویٰ کو پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں دی اوراس نے بڑے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق اس خلاق عالم کے اشارہ کن کے تالع ہے جس کی قدرت سے کوئی چیز ہاہر

ر ہیں، نیز مید کہ ہر مخلوق اپنی تمام تر رعنا ئیوں اور زیبائٹٹوں کے باوصف قدرت الہیہ کا ایک نمونہ اور مظہر ہے جس کے ڈریعے انسان اپنی حقیقت میں غور وفکر کرکے خلاق عالم تک چینچنے کا راستہ معلوم کرسکتا ہے۔

> چنانچة رآن كريم على ادشادربانى ہے۔ ﴿ وَ مِنُ اللَّهِ مِنْ الْحَدِهِ مَنْ خَلَفَكُ مُر مِينَ ثُوَابٍ ثُمَّ إِذَا ٱنْتُمُ بَشَرٌ

الروم: ۲۰) (الروم: ۲۰) (الروم: ۲۰) (الشرک نشانیول میں سے ایک نشانی سے کماس نے تمہیں مٹی

ے پیدا کیا' پھرتم انسان بن کر مختلف علاقوں ٹیں پھیل جاتے ہو۔'' ای طرح جانوروں کی تخلیق اور اس سے متعلقہ فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ

ای سری جا وروں ی میں اور اس سے معلقہ والدیون رہے ، تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ وَالْالْعُسَامَ حَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِثَ ۚ وَ مَسَافِعُ وَ مِنْهَا ثَاكُلُونَ ﴾ "اورالله في حمهارت عن فائد سكيلت جانور بيدا فرمات جن جن

اور الله سے جہارے میں مرت ہے جا دو پیدا را کا ہے۔ میں تمہارے لیے سردی دور کرنے کا سامان بھی ہے اور دوسرے مناقع بھی ،اورای ہے تم کھاتے بھی ہو۔''

ان دوآ يتول معلوم جوگيا كمانسان جو ياكوني اورحيوان مسبايي تخليق يي

الله تعالیٰ کی خلاقی کا ایک مظهر اور نمونه بین ماده ان کی اصل برگزنهیں ۔

اب رہی ہے بات کدانسان کی تخلیق قرآن کریم میں کہیں تو مٹی سے بیان کی گئی

ہادر کہیں' یانی'' کو ہر چیز کی اصل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

﴿ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (الاساء:٣٠)

تو اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی حرف نبیس آتا کیونکہ انسان اور دیگر حیوانات کی مخلیق مٹی ے ہویا یانی ہے بہر حال! اس کی تخلیق کی نسبت مادہ کی طرف نہیں بلکہ خالق مادہ کی

طرف كى كى إوراس تخليق كواس كى نشائى قدرت شاركيا كياب

## آغاز حیات کے بارے اسلامی نظریہ

اس سے پہلے یہ بات ممل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ زندگی کا آغاز کیے ہوا؟ اس سلیلے میں دورائیں ہردور میں انتہائی اہمیت کی حال روی

> زندگی کا آغاز کسی ہے جان چیز ہے ہوا۔ (1)

زندگی کا آغاز زندگی ہے ہی ہوا۔ (+)

جں-

اسلای نظر نظر ان دونوں کے مجوعے سے عبارت ہے اور اسلام اپنے

پیروکاروں کو بتاتا ہے کد حیات کا حصول ان میں سے برطریقے کے مطابق صرف ممکن عی نہیں بلکہ واقع بھی ہے چنانچے قر آن کریم میں ارشادر بانی ہے۔

﴿ يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَقِّ وَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (الروم: ١٩)

"الله زنده كومرده ب اورمرده كوزنده ب نكاليّا ب اورزين كواس كے بنجر بونے كے بعد دوبارہ آبادكرتا ہے۔"

اس معلوم موا كدحيات كا آغاز ب جان سے مونا بھى نامكن تيس اور ذى

حیات ہے بھی مشکل نہیں البنداتی بات ضرور ہے کداسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت

آ دم ملاطق کی تخلیق "مٹی" ہے مولی ہے اور مٹی ایک بے جان چیز ہے اس لیے انسان میں حیات کا نقط آغاز ایک بے جان چیز ہے۔

# علم الحيوانات ميں تنوع (Classification)

# اوراحكام اسلامي مين اس سے انتفاع

علم الحوانات کے تعارف میں توع کو تفصیل ہے ذکر کیا جا چکا ہے، ابتداء

حیات کودوحصوں میں تقسیم کیا گیا۔

(الف) عالم نياتات

(ب) عالم حيوانات

پجرعالم حيوانات كوعائلوں، جماعتوں، فصيلوں، خاندانوں،جنسوں،انواع اور اقسام مِن تقليم كيا كياب\_ لیکن جدید انداز تنوع میں عالم حیوانات کو ذیل کی دوقسموں میں تقسیم کیا جاتا

(الف) فقرى حيوانات (ب) غیرفقری حیوانات

بھران میں سے ہرایک میں تفصیلاً تنوع بیان کیا گیا ہے۔

علم الحيوانات بين تنوع (Classification) ے مقصود جانوروں كي فطري

ترتیب،ان کے باہمی تعلقات اوران کی مشترک موروشیت کا پند چلانا ہوتا ہے۔

فا برب كداسلام كوا حكام كے نفاذ كيلي ان اموراور مقاصد سے كوئى تعلق نبيس ، لبذا آئندهاس تنوع پر بحث تبیل ہوگی۔البتہ حلت وحرمت ادراس جیسے دیگر ابواب میں جدید تعلیمی

دور کے انسان کیلئے بات واضح کرنے کی خاطر اس توع کا کہیں کہیں ذکر کردیا جائے گالیکن یہ بات کررو کر کرنا ضروری ہے کہ احکام اسلامی کا انحصار اس تنوع پر بالکل تبیں۔

آیک مقام پرقرآن کیم نے جانوروں میں آیک واضح تورع بیان کیا ہے۔ ﴿ اللّٰهُ حَلَقَ کُلَّ دَآمَةٍ قِنُ مَّآءٍ فَمِنُهُ هُ مَّنُ بَّمْشِیُ عَلَی بَطُنِهِ وَ مِنْهُ هُ مَّنُ يَّمُشِی عَلَى رِجُلَيْنِ وَ مِنْهُ هُ مَّنُ يَّمْشِی عَلَى اَرْبَعِ يَخُلُقُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَلِيمُرُّ ﴾ دالدن ٢٥)

مولا ناعبدالماجددريابادي لكفية بين:

الله تعالى في برجيزكو پانى سے پيدا فرمايا، پانى سے مراد اگر يہاں بارش بوتو بارش كے پانى سے برجانداركا مستفيد مونا كا برى ہوانداركا مستفيد مونا كا برى ہوجيدا كركشاف في لكھااورا كرمراد فطفہ حيوانى لياجائے تواس بي مى جديد ماہرين علم الهيات كى تحقيق ہے كہ ہر جانداركى تركيب ميں السلى عفر، علم الهيات كى تحقيق ہے كہ ہر جانداركى تركيب ميں السلى عفر، يروفو بلازم ہاكراى كو مان لياجائے تواس جو ہر ميں بھى غالب حصد پانى بى كا بوتا ہے۔ " (تغير ماہدى مى ١٩١٢)

مولاناعبدالما جدور یابادی رحمدالله سورة النورکی ندکوره آیت کی تغییر میں تکھتے ہیں۔
'' پیٹ کے بل چلنے والوں میں کل رینگنے والے جانور، حشرات
الارض آگئے جیے سانپ وغیرہ اور تیرنے والے جانور مثلاً مجھلی، دو
پاؤں پر چلنے والے جانداروں میں خودانسان ہے نیز پرندے جب
وں اور چار پاؤں پر چلل رہے ہوں اور چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں کی
مثالیس بالکل ظاہر ہیں۔'' (تغیر ماجدی س۲۵)

آیت اوراس کی تغییرے جانوروں کا تنوع بیان ہوا اور چونکداس سے قدرت خداوندی کا اظہار مقصود ہے اس لئے آیت کے آخر میں فرمایا:

ُ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ هَنِي قَدِيْرٌ ﴾ "بِ حَنك الله تعالى مر چيز برتادر ب."

# ﴿ اسلام اورعلم الحيو انات ك

موضوع کی وسعت اور حدود ﴾

علم الحيوانات كے تعارف كم آخرى حصه بين علم الحيو انات كے مختلف يعبوں كا ذكر كيا حميا جن بين حيوانات كے بارے مختلف اندازے بحث كى جاتى ہے۔

اسلامی احکام کے بنیادی مآخذ قرآن وحدیث ش تفصیلاً ان احکام کا بھی ذکر کیا

گیا ہے جوانسان کیلئے ہیں لیکن ان کا تعلق حیوانات سے ہے اور تفصیل میں جانے سے ظاہر ہوتا چلا جائے گا کہ وہ احکام حیوانات پر ہی مرتب ہوتے ہیں۔اس طرح ایک طرف

ں احکام کا تعلق علم الحجو است ہے بھی ہوا اور دوسری طرف چونکہ وہ احکام اللہ تعالیٰ اور اس ان احکام کا تعلق علم الحجو است ہے بھی ہوا اور دوسری طرف چونکہ وہ احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سٹٹیڈیٹیٹر نے عطافر مائے ہیں اس لیے اسلام ہے بھی ان کا تعلق طاہر ہے۔

لبذا''اسلام اورعلم الحيو انات'' كے موضوع كے تحت حيوانات سے متعلقہ احكام اسلامی کی تضيلات ذکر کی جائيں گی تا ہم اس سے پہلے ذیل کاعنوان قابل ملاحظہ بھی ہے اور مفد بھی۔

# ﴿حيوانات قرآنی﴾

، اس موقع برہم اپنے قارئین کومولانا عبدالماجد دریا بادی کی کتاب 'حیوانات قرآنی'' کےمطالعہ کامشورہ دیتے ہوئے اس کا ایک مخضر ساخا کہ پیش کریں سے جس سے

حیوانات کے نام بھی سامنے آ جا کیں اوران کا کوئی آیک حوالہ بھی واضح ہوجائے۔

| ۵٠            | ۵۰               |             |                | املامي جوانات كالكام |  |
|---------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|--|
| وغيره         | آيت فمبرعا       | سوره غاشيه  | اونث           | (1)                  |  |
| .00           | 1000             | سورة انعام  | کری            | (r)                  |  |
|               | 100 " "          | سورةانعام   | 28             | (r)                  |  |
| : <b>**</b> F | A                | سورهٔ تحل   | محوزے          | (m)                  |  |
|               | M                | سورة عنكبوت | شکزی           | (a)                  |  |
| 1990          | AA " "           | سورهٔ طه    | بجيزا          | (٢)                  |  |
|               | (F " "           | سورة مش     | اونتنى         | (4)                  |  |
|               | ren e            | سوره کنگویر | حكائبهن اونثني | (A)                  |  |
| .00           | 10°F " "         | سوره ک صفت  | مچھلی          | (4)                  |  |
| 110           | r. " "           | سورة ممل    | 44             | (1.)                 |  |
| *             | (F" " "          | سورة يوسف   | بحيزيا         | (11)                 |  |
| .0.           | ra " "           | سورة بقره   | 1              | (ir)                 |  |
|               | A " "            | سورهٔ نحل   | ż              | (IF)                 |  |
| : **:         | le∵a: n          | سورة منمل   | سانپ           | (10)                 |  |
| (#6           | FF " "           | سورة شعراء  | الزديا         | (14)                 |  |
| 1,990         | 1 <b>77</b> " "  | سورهٔ اعراف | مذی            | (11)                 |  |
| (#            | A * *            | سورة تحل    | مكدحا          | (14)                 |  |
| : 0           | <b>F</b> orm w = | سورة مائده  | فنزي           | (IA)                 |  |
| 199           | 4" "             | سورهٔ حج    | محتسى          | (14)                 |  |
| (44)          | to " "           | سورهٔ خمل   | چيونځ          | (r•)                 |  |
| (99)          | A+ # #           | سورة ط      | jż.            | (rı)                 |  |
| (88)          | term n           | سورة انعام  | بحيز           | (rr)                 |  |

سورة اعراف

(۲۳) مینڈک

| ۵۱              |                      |        |                        | املام مي جوانات سكا مكام |
|-----------------|----------------------|--------|------------------------|--------------------------|
|                 | m."                  | 'n     | مورة ماكده             | l√ (rm)                  |
| *               | r n                  | ij.    | سورة كارعه             | 叁 (四)                    |
|                 | ۵۱ "                 | w      | ינו אגל                | (۲۲) څير                 |
| 7               | Ĭ,                   | 'n     | سورهٔ کیل              | (۲۷) باتخی               |
| 700             | Y* "                 | W      | of her                 | ند (۲۸)                  |
| W               | Irr "                | ij     | سوره أعراف             | Us. (r4)                 |
|                 | 121 "                | ¥.     | سور والراف             | 0 (r·)                   |
| ű               | ۳ ۸۲                 | Ü      | سور وفحل               | (۳۱) شدکیکهی             |
| ے زائدالغاظ     | آن کریم نے ایک       | يلئة   | ص نام ایے بیں جن کے    | ان میں ہے!<br>ان میں ہے  |
| ارتبه في شاركيا | نے ہوئے انیں ایک     | -5     | ہم نے اردولفت کا لحاظ  | استعال فرمائے ہیں لیکن   |
| رەمىدر كتاب     | ت كيليٌّ قارتين فدكو | تغصيلا | تواله ديا ہے،ان کی کمل | باور برتام كاليك         |
|                 |                      |        |                        | كالمرف دجوع فرمائير      |

### باب اول

## ﴿ حلت وحرمت حيوان ﴾

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کیلئے جومخلف جانوروں کی ایک فوج ظفر موخ پیدا فرمار کھی ہے،ان کی خلیل وتحریم کا اختیار بھی اس نے کسی انسان کو تفویض کرنے کے مدر میں میں میں میں میں کا سیار کی اس استعمال میں کا سیار کا استعمال میں میں کا سیار کا کا میں میں میں میں

کی بجائے اپنے دست قدرت ہی میں رکھا، کیونکہ پروردگارعالم کاعلم کلی اس بات پر بھی محیط تھا کہ ایک دفت ایسا بھی آئے گا جس میں اوگ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی تشخیص کرنے لگیس گے، کچھا لیے بھی محقق آئیس گے جواللہ تعالیٰ کی حرام قرار دی ہوئی چیز وں کو

'' حلال'' ثابت کرنے کی نامبارک سمی کریں ہے، بعض متجد دین ایسے بھی ہوں ہے جو '' خنز پڑ'' کوحلال قرار دینے کیلئے ایز ی چوٹی کا زور لگادیں ہے۔

''مختزریہ'' لوطال فرار دینے کیلئے ایزی چوٹی کا زور لگادیں گے۔ اس لیے باری تعالی نے حلیل وتحریم کا اختیار سوائے اپنے پیغیبر کے کسی کوعطا نہیں فرمایا اور ارشاوفر مایا۔

> ﴿ وَقُلُ اَرَءَ يُسُمُ مَّا آنُولَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنُ رِّرُقِ فَجَعَلْتُمُ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلاَلاً قُلُ آللَّهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمُ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

(يونس: ٥٥)

"اے نی! آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی نے تہارے لیے جورز ق نازل فرمایا ہے اور تم اس میں حلال حرام کرتے رہے ہو، کیا اللہ نے حبہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے؟ یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے مدی"

زیرنظر باب میں قرآن و صدیث کی روشی میں جانوروں کی تحلیل وتحریم کے اصول بیان کیے جارہ ہیں جن سے بہت سے ان حیوانات کے شرق احکامات بھی معلوم ہوسکیس کے جن کا تذکرہ یہال نہیں آسکا۔

#### حلال وحرام

اسلامی اصول فقد کا قانون ہے کہ اشیاء میں اصل چیز اباحت اور جواز ہے البندا جس چیز کے بارے شرق حکم ممانعت کا نہ ہواور نہ وہ شرق احکام کے خلاف ہوتو وہ جائز ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ اللہ تعالٰی نے انسان کیلئے میر آسانی رکھی ہے کہ حرام اشیاء کو شار کرادیا اور حلال کو وسچے رکھ دیا۔

جانوروں میں ہے کون ہے جانورحلال ہیں اور کون ہے حرام ہیں؟ اس کیلئے شرقی توانین بہت آسان اور عام فہم ہیں۔ حلال وحرام جانور ذکر کرنے کے فقہاء نے بہت سے انداز اختیار کیے ہیں لیکن مشہور کتب فقہ کا مطالعہ کرنے کے بعدیہ بات معلوم موتی ہے کہ ان میں سب ہے بہترین انداز وہ ہے جون محملہ عمدة الرعابية علی شرح الوقابية ،

> ش مولانا فق محر بينيا في افتيار قرمايا ب چنانچ موصوف كليج بين . ﴿ الضابطة لما يوكل لحمه ولما لايوكل لحمه، وقد رتبتها من عالم كيرية حيث لا يخرج عنها الانادرا، وهوان المحيوان على اربعة اوجه البرى، والبحرى

والطيور والهوام ﴾ رتكمله عمدة الرعابة: ٣١/٣)
" جن جانورون كا كوشت كهايا جاتا ب(طلل) اورجن جانورون كا كوشت نيس كهايا جاتا (حرام) ان كے ليے ايك ضابط ب جوكه على في عالمكيرى سے ترتيب ديا ب اوراس ضابط سے شاذو نادر

بی کوئی حیوان خارج ہوگا اور وہ ضابطہ میہ ہے کہ حیوان چاراتسام پر ہیں۔ بری (زمین پررہنے والے) سمندری ، پرندے اور حشرات' پھر موصوف نے مزید تنصیل بتائی اور آفصیل ذکر کرنے کا انداز بھی ان کا بہت الدفھر میں ان ایم بھی ہیں تہ ہے ۔ کہ ایک جاتب میں ان سال سے ہیں ہے۔

عمدہ اور آسان قبم ہے، البذاہم بھی اس ترتیب کو لے کر چلتے ہیں اور ان کے بارے قر آن وحدیث سے جو دلاکل مہیا ہوں وہ بھی ساتھ ہی ذکر کردیئے جا کیں گے۔

### بحری حیوانات (سمندری جانور)

بحری (سندری) جانوروں سے مرادوہ جانور ہیں جو کد پانی میں پیدا ہوتے

جیں اور وسیمیں سکونت اختیار کرتے ہیں لہذا مرعالی، بطخ اور بگلا آبی جانور ثبیں کہلا کی

سمندری جانوروں بیل حلال وحرام کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علاس جزیری

ایوی جانوروں میں سوائے مجیلی کے باقی تمام حرام میں اور مجیلی ہر

فتم کی حلال ہے سوائے'' طانی'' کے ، طانی وہ مچھلی ہے جویانی میں طبعی موت مرکر پلٹ گئی ہواور پیٹ اور اور پشت نیچے ہوجائے

> ال كا كعانا جا تزنيل -" ( كتاب انقد :۸/٢) جیسا که حضرت جابر طافقا سے روایت ہے۔

﴿عن النبي صلى الله عليه وسلح اذا طفافلا تاكله﴾

(اعلاء السنن: ١١/١٥١) مچھلی کے کہتے ہیں؟

ماہرین حیوانات مچھلی کی تعریف پیرکرتے ہیں

'' مچھلی فقری حیوانات یا ریڑھ کی بڈی والے جانوروں کا وہ گروہ ہے جوگل پیزوں سے سانس لیتا ہے اور پیکھوں (Fins ) کے

ڈر بیڈنقل وحرکت کرتا ہے۔''(حیوانیات ۱۵)

عام طور پر جھینگا کو بھی مجھلی شار کرایا جاتا ہے حالانکہ دہ مجھلی کے قبیل ہے نہیں ب بلك فيرفقرى (بغيرريز دى بدى) كے عائلة افايلم آرتھو يودا" ، ب

ای طرح وثیل کوہمی چھلی شار کیا جاتا ہے حالا تک علم الحو انات کے مطابق ب

ومیل مچھلی کے بارے منتی کفایت اللہ میں کے محقیق قابل ستائش ہے جو کمل

درج ذیل ہے۔

وبيل كاشرعى حكم

جس جانور کوموجودہ زیانے کی انگریزی میں وئیل (Whale) کہا جاتا ہے، قدیم انگریزی میں اس کو وہال (Whal) کہتے تھے اور جرشی زبان میں اس کا نام وال (Wal) ہے۔انٹر بیشنل و کشنری کے قاضل مصنف ویسٹر نے اپنی و کشنری کے میں ۱۹۳۴ پر تکھا ہے۔

Whale old English Whal, German wal, will fish. (Webster's International Dictionary, 1642.

اس جرمنى لفظ وال كومعرب كريع في زبان بس بال كرليا همياءاس كى سنديد

-

﴿البال حوت عظيم من حيتان البحر و ليس بعربي كما في الصحاح يدعى جمل البحر وهو معرب وال كما في العباب قال شيخنا وهي سمكة طولها خمسون فراعا﴾ (ناج العروس شرح قاموس: ٢٣٤/٤)

دراعا (الع العروس شرح فاموس ۱۳۲۱)

(الیمن البال سندر کی مجیلوں میں سے ایک برای مجیلی ہے، بدلفظ عربی ہے ایک برای مجیلی ہے، بدلفظ عربی ہے اس کو جمل المحرب ہے، ہمارے شخ نے کہا المحرب ہے، ہمارے شخ نے کہا کہ بال ایک مجیلی ہے جو پہاس ذراع (۵۵ فث) کمی ہوتی ہے۔''

ای بناپرمتعود کتابوں اور ؤ کشنریوں میں بال کا ترجمہ وٹیل اور وٹیل کا ترجمہ بال کیا گیاہے،حوالہ جات ہے ہیں۔

(۱) القاموك المدرى مطبوعة قابره ۲ ۱۹۲ مبال بحوت (WHALE)

(۲) انگلش عربک و کشنری سولفه جرجیس بری باجر ۱۲۱۵ء سمک یونس ، جمل البحر،

بال، وت (English Arabic Lexico, George percy (WHALE)

-Badger, 1861)

قامون انگليزي ص ١٨٥ بال دوت (WHALE)

الفرائد الدرية مولفه ع جي باوا مطبوعه بيروت ١٩١٥ (J.G.Hana) بال (M)

(WHALE)

القاموس العصري مولفه البياس انطون البياس ص ٩٨٩ مطبوعة قابره يحوت ، بال ، (4)

نون(WHALE) الف سنتكس وتشرى ص ١٠٠٠ مطبوعه ١٨٨٠ء F. Steingass) (r)

-(WHALE) ال Dictionary) ان تمام حوالہ جات ہے ثابت ہوا کہ وہمل وہی جانور ہے جس کوعر نی میں بال

کہا جاتا ہے اور بال کے متعلق سحاح جو ہری، لسان العرب، تاج العروب، دائرة المعارف فريد وجدى، المنجد، حيوة الحيوان من تصريح بي كديه لفظ اصل می عربی بیس باکی فیرعر فی افظ سے معرب کیا ہوا ہے اور تاج العروس کی

عبارت منقوله بالاس بيثابت وكياكه باللفظ والكامعرب إوروال جرمی زبان کالفظ ہے جس کوجدید انگریزی میں وہل (WHALE) کہاجاتا ب- ان تمام كما بول من بال كوسمندركي يوى مجهلي (حوت عظيم -سمكة غليظة )

كباكيا بــــ اس كاطول بجاس ذراع (75فث) يا بقول فاهل مولف ائزيشل و كشنرى سونت يا بقول فردين يانج سودراع (٥٥٠ فث) تك متايا حمیا ہے۔ جیوۃ الحیوان اور فتح الباری شرح سمج بخاری اور فرائد الدربید بیں بال کا

ووسرانام عزرجي بنايا كياب اوراسان العرب اورتاح العروى اوراتكش عربك للين ( وُكشرى ) مين اس كاتيسرانام جمل البحر بهي وكركيا كياب-ان اموركى

(١) البال: حوت عظيم من حيتان البحر و في التهذيب سمكة عظيمة في

04

البحر قال وليست بعربيه. قال الجوهري البال الحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعوبي (الان احرب بلدا اس ٤٨)

السال: النحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي (محاح بربري

(P)

(3

(1)

(0)

(1)

(4)

**(^)** 

البال: سمكة يبلغ طولها امتدادا عديدة وليس اسمها بعربي قال الجواليقي كانها عوبت (والزة العارف قريدوجدي جدام ٢٠٠٠)

البال: النحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي كما في الصحاح يدعى جمل البحر (٢٠٪ الرون بلاء ١٣٠٤)

البال: سمكة في البحر يبلغ طولها خمسين ذراعاً يقال لها العنبر

(حيوة الحيوال للدميري ا/٩٨)

جمل البحر سمكة يقال لها البال عظيمة جداً (٢٥ الروس بلاملتم

السعب ويرسر ميستي وجيل ہے۔ (قرائدالدري: ١٩٠)

العنبر: قال الأزهري العنبر سمكة تكون بالبحر الاعظم يبلغ طولها خمسين فراعا يقال لها باله (فخ الباري ثرح مح بناري) واستح ہو کہ وہیل کی تھوڑ ہے تھوڑ ہے فرق سے بہت ی تسمیں ہیں جن میں سے بارہ تیرہ قشمیں انزمیشل و کشنری کے فاصل مصنف دیسٹر نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں

اوران کی تصویریں بھی دی ہیں۔اس تمام بحقیق سے ٹابت ہوگیا کہ بال اورعزر اور جمل البحرایک بری مچھلی کا نام ہے جس کو انگریزی میں (WHALE) اور جرمتی میں وال

(WAL) كباجا تا ہے۔ يس چھل تابت ہوجانے كے بعد حقى ند بب ميں بھى اس كوحلال

سجھنے میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ حنفیہ کے نز دیک مچھلی (یاوجود ہزار ہاصورتوں اورشکلوں پر محتمل ہونے کے ) حلال ہے۔حدیث میں مار ماہی کا اشٹنا اس بناء پر ہے کہ اس کا چملی

ہونامشتہ ہے،اگراہے چیلی تنلیم کیاجائے تو وہ مجی منتشی نہیں۔

اس کے علاوہ بال اور عبریعنی وہمل کی حلت کی مخصوص اور صریح دلیل وہ صدیت بھی ہے جو حدیث کی متند کتابوں اور خصوصاً سمج بخاری ش روایت کی گئ ہے۔اس کا

حاصل میہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو تین سوآ دمیوں پرمشتل تھی حضرت الوعبیدہ ا بن جراح والثينة كى سركر د كى بيس ايك مهم يرتقى ، وه ايبا مقام تحا كدوبان خور دنوش كا سامان

میسرتبین ہوتا تھا، زادراہ جوابے ساتھ لے گئے تھے۔ قریب اُکٹم ہونے لگا تو امیر اُلسکر

حضرت ابوعبیدہ جائوں نے محم دیا کہ جس کے باس جو پچھ باتی ہولا کرایک جگہ جع کر دوتو جمع شدہ ذخیرہ مجوروں کے صرف دو بحرے ہوئے تھیلے تھے۔ ابوعبید ڈاس میں سے ایک ایک

تحجور فی تمس روزانتقتیم کرتے تھے یہاں تک کدیدتو شہمی فتم ہوگیااور درختوں کے پیتے

کھا کر گزارا کرنا بڑا۔ ایک روز ویکھا کہ سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑا جانور مراہوا

پڑا ہے،دورے وہ ایک چھوٹی می پہاڑی معلوم ہوتی تھی،قریب جا کردیکھا تو وہ ایک مچھلی

تقی جے میر کہتے تھے محاب کرام والثوا کہتے ہیں کہ ہم (تین سوآدمیول) نے اشاره دن تك خوب كعايا بحر جب بم مدية بينيداور الخضرت ما المالية كى خدمت بين حاضر موكريد

واقد عرض کیا تو حضور ملی فیلیم نے فرمایا که الله تعالی نے جہارے لیے بدرزق (سمندر

ے) تكالا تھا، كھاؤ اور جميں بھى كھلاؤ، تو بعض سحابے نے پچھ ( فشك كيا بوا) كوشت حضور منٹی این خدمت میں بھی بیش کیا اور حضور منٹی این تناول فرمایا۔ای روایت میں ہے کہ بدعز مچھلی اتن بوی تھی کہ حضرت ابوسیدہ جاٹلا نے فرمایا کہ اس کی وہ پہلیاں

( كان ) لے كرفينى بناكر كورى كردو، كيرسب سے طويل القامت فخص كواونث يرسوار

كركے اس كے يقيعے سے گزاراتو سوار كامر فينجى سے تيس لگا۔ امام بخاری نے بیروایت محیح بخاری کی کتاب الشرکة ص ۳۳۷ اور کتاب الجهاد

کے باہ حمل الزادعلی الرقاب می ااس اور کتاب الغزوات کے باب غزووسیف البحرص ١٩٢٧ وركاب السدب المتح والصيد كياب قول الشاهل كم صير الحرص ٨٢٠ ين

حضرت جابر بن عبدالله جائز كروايت كى بـ

اس حدیث سے صراحة ثابت ہوگیا کد صحابہ کرائم نے اس عظیم الجن مستدری جانور کوحوت اور عبر سے تعیر فرمایا اور اس کا کوشت کھایا اور آنخضرت سال اُلی نے ان کے

اس فعل کی تصویب فر مائی اوراس کو'' درزق احسر جد السلد لکمد''، فر مایا اورخود بھی تناول فر مایا۔ پس عبر کے مجھلی ہوتے اور اس کے حلال ہونے کی سیخصوص اور صرت کے دلیل ہے اور

فر مایا۔ پس عبر کے پھلی ہونے اور اس کے حلال ہونے کی بیخصوص اور صریح ولیل ہاور ہم او پر ٹابت کر چکے ہیں کہ عبر اور بال ہم معنی ہیں یا عبر بال کی ایک متم ہے اور بال اور وکیل ہم معنی اور ایک ہی جانور کے نام ہیں لہذا وکیل کے حلال ہونے میں کوئی شبدند

رہا۔ (کفایت الملتی ۱۳۰/۱۳/۱۳) ای طرح شیخ الاسلام حضرت مولا نا مفتی محمر تقی عثانی مدخلا؛ این شهرهٔ آخات

كتاب" كلد فق المليم" من تحرير فرمات بين... "قوله تدعى العنبو: وهوالسمك الذي يسمى "البال"

"قوله تدعى العنبر: وهوالسمك الذي يسمى "البال" او "وهيل" (WHALE) اليوم، وانما سمى بالعنبر، لان العنبر وهوالطيب المعروف يستخرج من امعاء وهواكبر انواع السمك جسامة"

(عمل في المهم ن ٣٠٠ مكتبدددالعلوم كرايي)

"عزر سے مراد وی مچھلی ہے جے آج کل بال یا ویل (WHALE) بھی کہا جاتا ہاورائے"عز" کہنے کی دجہ یہ ہے کوفر جو کدایک مشہور ومعروف خوشبوکا نام ہے،اس کی آنوں سے تکالی جاتی ہے اور یہ جمامت کے اعتبار سے مجھلی کی اقسام میں سب سے بوی ہوتی ہے۔"

اس عبارت ہے بھی واضح ہوگیا کہ ' وہیل' مچھلی کی اقسام ہی میں ہے نہیں بلکہ اس کا ایک اہم ترین فرد بھی ہے، اس لیے مچھلی کی دوسری تمام اقسام کی طرح کی تشم مجی حلال اورطیب ہے اور اے استعمال کرنے میں کسی تشم کی کوئی قباحت نہیں۔

### ہوام وحشرات

حشرات زمن پر چلنے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہتے ہیں اور موام زبر ليے، كيز عكورول كوكتے بيں \_ (مرة الـ ٢١٨/٧)

بيتام كے تمام جرام يى سوائے جراد ( عثرى) كے جيما كد حضرت عبدالله بن عمر والنواكى روايت بكرسول الفدساني إلى فرمايا-

"احلت لنا الميتنان الحوت والجراد" رمشكواة: ٣٦١)

" ہمارے لیے دومردہ جانور حلال ہیں، ایک مچھلی دومرا ٹڈی''

موام اورحشرات الارض كحرام مونے كى وجدقر آن كريم كى آيت مبارك

"ويحوم عليهم الخبائث" ب بوكرسورة اعراف كي آيت فير ١٥٤ ي-نیز صاحب بداید نے حشرات الارض کے حرام ہونے کی وجہ ریجی لکھی ہے۔

﴿وانماتكره الحشرات كلها استدلا لابالضبع لانه من الحشرات) (هدایه ۲۵/۳)

''حشرات کی کراہت تحریمی گوہ پراستدلال کرتے ہوئے ہے کیونکہ

وہ بھی حشرات میں سے ب (چونکہ دوحرام ب اس لئے دیگر حشرات الارض بھی حرام ہوں گے )۔''

## طیور (برندے)

قانون حضرت جابر جائتون كى مندرجه ذيل روايت ، والتح موتا ب-المحرم رسول الله تنكية يعنى يوم خيبر الحمر الانسية

پرنده براس جانور کو کہتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتا ہو۔ اس کی حلت وحرمت کا

ولبحوم البغال، وكل ذي ناب من النساع و ذي مخلب

من الطيوكي (ترمذي: ١٣٤٨)

" حضور سليني ليني في غزوة خييرك دن يالتو كدهول ادر اور فجرول كا موشت حرام قرار دیا، نیز بر پکل والے درندے اور برینج والے

پندے کوترام قراردیا (جواس سے شکار کرے۔)"

اس حدیث ہے تابت ہوگیا کہ جو پرندے اپنے بنجوں سے شکار کرکے کھاتے میں انہیں کھانا حرام ہے،اس کے علاوہ پرندوں کو کھانا حلال ہے چنا نچے اس ارشاد نبوی کی روشنی میں علامہ الجزمری قرباتے ہیں۔

''ایے تمام پرندوں کا گوشت حرام ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں مثلاً شکرا گاڑ شاہین، گدھ، عقاب وغیرہ بخلاف ایسے پرندوں ملکی چھا نگھا ہے گاؤشک آکر 13 کھیے گاہا اللہ چھا گھا اس سے شکاو تیک آکر 13 کھیے گھا ڈر کھیرہ، سو وہ طلال ہیں۔ احماف کے نزدیک اس کے علاوہ چھا ڈر کھی ابابیل' گدھ چیل وغیرہ حرام ہیں اور لٹورا، ہد بد، مکروہ ہیں اور مندرجہ ذیل جانور حلال ہیں۔

ېرمتم کې چ يا، بير، چنله ول، زرد و د ( چکورجيسا پرنده ) بحر تيتر ، چکور، بلبل، طوطا، شتر مرغ ، مور، سارس ، بطخ مرغا يي- " (سنب الله ۱۲/۳)

#### برتى جانور

وحرم رسول الله المنطقة مستكل ذى ناب من السباع)

''رسول الله منتَّجَةِ بَنَّمَ نَهِ بَرِ كُلِلَ والنِهِ درندے كوحرام بتایا۔'' رسول الله منتُّجَةِ بَنِّمَ كاس ارشاد كى روثنى ش علاسه الجزيرى فرماتے ہیں۔ '' وہ تمام درندہ جانور جو كچلوں سے دوسروں پر تمله كرتے ہیں، حرام ہیں جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، ریچھ، ہاتھی، بندر، تیندوا اور بلی جاہے جنگلی ہویا گھریلو۔

(1)

یس اس میں وہ پچلی کے دانت والے جانور داخل نہیں ہیں جن کے

بدر کچلی والے) وانت تو ہوں لیکن وہ ان سے دوسرول پر حملہ ند کرتے ہوں جیسے اونٹ بیرحلال ہے، اس طرح زراف، ہرن، نیل

گائے کی تمام اضام حلال ہیں بھوڑ اکروہ ہے۔" ( کتاب الله: ١٠/٢)

حرام جانوروں کے بارے سورۂ ما کدہ میں خصوصی احکام

سورة مائده مين الله تعالى في چند حرام جانورون اورايي چند صورتول كاذ كرفرمايا ب جس مي حلال جانور بحي حرام بوجاتا ب-آيت درج ذيل ب: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةُ وَ الذَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَوَكِيَّةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلَ الْسُّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيُتُمُ وَمَا ذُبِيحَ عَلَى النُّصُبِ وَ آنُ

تَسْتَقُسِمُوا بِالْآزُلاَمِ ﴾ (العائدة: ٣)

اس آیت یس گیاره حرام چیزون کاؤ کرفر مایا گیاہے۔ حومت عليكھ المعينة. تم يرمردادحرام كيے گئے۔مردارےمراووہ جاتور

جوذ بح کے بغیر کسی بیاری کی وجدے یاطبعی موت سے مرجا کیں تاہم اس میں ووچیزوں کی مخصیص احادیث سے ثابت ہوتی ہے چنانچیارشاونوی ہے۔ ﴿عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ

احلت لنا ميتنان الحوت والجراد) رسن ابن ماجد ٢١٨م " بهارے لیے دومردہ چیزیں حلال ہیں ،ایک مچھلی دوسری ٹڈی۔"

البدا مجھلی اور نزی ، بغیر ذرج کے حلال ہیں۔

الده: خون حرام كيا حميا - دوسرى آيت يل "او دما مسفوحا" فرماكر بتاياك (r) خون ہے مراد بہنے والاخون ہے،اس کیے حکر اور حلال ہیں۔

لىحدد خىنىزىدو: فزريكا كوشت بحى حرام بادرلم سىمراداس كے يورے (r)بدن كا كوشت ہے جس ميں چربي، پھے وغير و بھي شامل ہيں۔

 (٣) وهذا اهدل لغير الله به: چوتفاده جانور حرام كيا گياہے جوغيرالله كيك نام دكيا گیا ہو، اگر ذیج کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا تو بیشرک ہے اور بالا تفاق مردار

کے علم میں ہے۔ منحنقه: وه جانور بھی حرام ہے جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو۔

(a) ھوقلو ذہ: وہ جانور بھی حرام ہے جوشد پرضرب کے ذریعہ ہلاک ہوا ہو، جیسے (1) التحی یا بھاری پھرکے ذریعہ۔

متسرديد : وه جانور جي حرام ب جوكي بها ارميله واو في عارت س ياكوني (4) وغيره مين كركر مرجائيه نطب حمد: ووجانور مجى حرام ب جوكى كرياتسادم س بلاك موكيا مو، جيس (A)

ریل گاڑی، کاروغیرہ کی زویش آ کرمرجائے یا دوسراجانور تکر ماروے۔ وها اكل السبع: ووجانور مجى حرام ب جوكى درنده جانور في خووى چر بجارً (4) كرمارديا وو\_ ما ذبح على النصب: وه جانور بعى حرام بين جوخصوص يقرون يربطور عباوت (1.)

قربان کیے سکتے ہوں۔ ربات سیاست. استسقسسام بسالا زلام: قسمت آزمائی کے ذریعہ گوشت تغییم کرنامجی حرام (11)

ان اقبام میں ے منبختی موقو ذہ، متر دید، نطیحہ ادر منا اکل توث: السبع كي تفصيل توشكار كابواب من آئ كي (انشاءالله) البنة يهال اس بات كي وضاحت ضرورت ب كه قسمت آ زمائي ك ذريع

موشت تشیم کرنے ہے کیا مراد ہے؟ وراصل قرایش کاسب سے برابت زمانہ جالمیت میں "جمل" تھا جو کہ کعیاشرف کے اندرنصب تھا، ہدایا اور تھا کف ای میں ڈالے جاتے تھے۔اس کے پاس سات تیرر کھے

ہوئے تھے جن میں سے ہرایک پر چھے نہ چھ تکھا ہوتا تھا مثلاً میکام کراو، میکام ند کرو وغیرہ۔

اہل عرب جب بھی کوئی کام کرنا جاہتے تو مجاور کھیاکو نذراند دے کرقسمت

آ زمائی کرواتے تھے اور جو تیرنکل آتا اس پر لکھے ہوئے کے مطابق آتکھیں بند کر کے ممل

کر لیتے تھے، قربانی کے جانورول میں گوشت کی تقسیم بھی ایسے ہی ہوتی تھی جس کی وجہ ے کی کوزیاد و ملتا اور کسی کو کم اور کسی کو پچھ بھی نہ ملتا تھا۔ قر آن کریم نے اس طریقے ہے

عاصل ہونے والے گوشت کوجرام اورخود طریقے کو ناجائز قرار دیا۔

جھينگے کی شرعی حیثیت

گزشتہ صفحات میں ضابطے کے اعتبارے جو وضاحت پر دقلم ہو چکی ،اس کے

بعد گو کدا لگ ے'' جھینگے'' کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت تونییں رہ جاتی تاہم چونک دور

حاضر میں ریجی بحث وتحقیق کا ایک میدان بن چکا ہےاور دومختف رائے سامنے آ رہی ہیں

اس لیے بقدرضرورت اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔

اس سلط میں سب سے پہلے اس پہلو پرغور کرنا ضروری ہے کہ آیا اے مجھلی قرار

دیا جاسکتا ہے یانیس؟ نیزید کد کیا اس پر چھلی کی تعریف صادق بھی آتی ہے یانیس؟ سو

حقد مین حضرات اے مچھلی قرار دیتے رہے ہیں جیسا کہ ابن درید نے جمہرہ میں،

فیروزآبادی نے قاموس میں اور دمیری نے حیوۃ الحوان میں جھینے کے چھلی ہونے کی

تصریح کی ہےاور دمیری ہی کی حیوۃ الحیوان براعتاد کرکے معزرت تھانوی میسید نے بھی

اے چھلی بی قرارویا ہے، اس اعتبارے اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں۔

جَبُد رُّرْ شَيْدَ صَخَات مِن چَھِلى كى جوتعريف كى ذكر كي تَنى ہے د و جينيكم پر صادق نيين آن كيونكه جيني مين منة ريزه كى بلرى موتى بادرندى وهيهم ون سرائس ليتاب

اس اعتبارے جینگا مچھلی ہونے سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ بقول ماہرین حیوانات بیاتو کیکڑے کے خاندان کا ایک فرد ہے اس لیے اے کھانا جائز جمیں ہونا جا ہے۔

اب رى يه بات كدكيا بم جينيك كواستعال كريكت بين يانيس؟ سواس سلسله ميل

ا یک فتو کی ہے اورا یک تقو کی فتو کی رہے کہ جینگا کھانا جائز ہے اور تقو کی رہے کہ نہ کھانا

تی بہتر ہے۔(محملہ فالملیم ۱۳/۱۵)

#### باب دوم

# ﴿ دِباغت اورحيوان كى كھال ﴾

جانوروں کی حلت اور حرمت واضح ہونے کے بعد اب میہ بات واضح ہونا ضروری ہے کہ مختلف جانوروں کے جسم پر جومختلف فوائد اور منافع سے بھر پور کھالیس موجود

ہوتی میں،شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیمات فراہم کی میں؟ کون سے مانوں دریک کہ الیں استعدال کر ان کی امانہ ۔ سے؟ اور ان کیالوں کوزیم استعدال لا نے

ان تمام سوالات کے جواب آپ زیرنظریاب میں ملاحظہ فرمائیں گے تاہم اتنی بات یہاں بھی ڈکر کر نے چلیں کے شریعت کی باریک بنی متشرعین کے سامنے اس مسئلہ میں بھی واضح ہے اور وہ یہ کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہوخواہ جانور کو ڈن مج کرنے کے ابعد اس سے حس سے با

بھی دافتح ہے اور وہ بیا کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہوخواہ جانور کوؤن کرنے کے بعد اس کے جسم کی کھال ہے جوتے اور سردی وور کرنے کیلئے جرسیاں اور سوئٹرز تی بنانا ہوں ،اگر اے تعلیمات شرعیہ کی روثنی میں کرلیا جائے ،تو وہ کام ندصرف میا کہ پائی بھیل تک پینچ جاتا ہے بلکہ کارثو اب اور عہادت بھی بن جاتا ہے۔

### دباغت كالغوىمعني

دباغت كور لي مين داخ مجي كيتي بين جس كامعنى ب:

(المنجد: ٢٠٠٥، لاروس: ٥٢٣) (المنجد: ٢٠٠٥، لاروس: ٥٢٣)

''کھال ہے بدیواورٹی کوزائل کرنا'' و باغت کواردو میں'' کھال رنگنا'' بھی کہتے ہیں جیسا کہ المنجدص ااس مصلوم

ہوتا ہے۔ و باغت کی اصطلاحی تعریف

### الداغه، من

﴿اللهِاعْ هُو مَا يَمْنُعُ عُودُ الفِّسَادُ الِّي الجِلدُ عَنْدُ

حصول الماء فيه، (البحر الراتق: ٩٩/١)

'' دہاغت ایسے طریقہ کارکو کہتے ہیں جس کی دجہ سے کھال یانی لگئے کی وجہ سے دوبارہ خراب نیس ہوتی۔"

### دباغت كى اقسام

شرمی اعتبار ہے دباغت کی دونتمیں ہیں۔ (الف) دباغت حقیق

(ب) د باغت تحکمی

## د باغت حقیقی کی تعریفا

علامداین تجیم د باغت حقیقی کی تعریف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ ﴿ فَالحقيقي هو ان يدبغ بشيئي له قيمة كالشب والقرظ والعضص وقشور الرمان ولحي الشجر و الملح وما اشبه ذالك ﴾ (البحر الراتق: ٩٩/١)

'' دیاغت حقیقی کہتے ہیں کہ کھال کوائی چیز سے رنگنا جس کی قیت ہو مثلاً شب (میکری) قرظ (درخت سلم کے سیتے) عضص (ورخت مازویا درخت بلوط) قشورالرمان (انار کے حیلکے) کی اشجر

(درخت کی حیمال) وغیرہ کے ذریعہ رنگنا۔''

# دباغت حكمي كى تعريف

ای طرح علامدا بن تجیم عل دیاغت تھی کی تحریف کرتے ہوئے دقسطراز ہیں: ﴿والحكمي ان يدبغ بالشمس والتتريب والالقاء في الريح لابمجرد التجفيف) (بحواله مذكوره)

'' دیاغت تھی کہتے ہیں کہ دھوپ میں پامٹی میں یا ہوا میں ڈال کر کھال کی ٹمی اور رطوبت کوشتم کرنالیکن بغیر پکھے کیے محض خشک ہونے

احکام معلوم کیے جاسکیں۔

ہے کھال دباغت شدہ شار نہیں ہوگی۔''

فرق ہے اور وہ یہ کہ دیاغت محکمی کے بعد اگر کھال کو پانی پہنچ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی

دباغت حقيقي اورحكمي ميس فرق

وباغت سے متعلق احادیث نبوریہ

ب-جیما کدالبحرالرائق (ا/ ۱۰۰) کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

وباغت حقیقی اور تھی کے تمام مسائل میں ایک جیساتھم ہے لیکن ایک مسئلہ میں

·C وباغت کے بارے بہت فی معتبر اور مشتدروایات و خیرہ احادیث میں موجود

الليكن اختسار كي غرض سے ان ميں سے چندا يك كو يبال درج كيا جاتا ہے تا كدان سے

(١) ﴿عن ابن عباس قال وجند النبي الثُّلُّ شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي علي المالية هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلهاكه

'' حضرت عبداللہ بن عماس جائٹنا ہے مروی ہے کہ مال زکوۃ میں ہے جو بکری حضرت میموند ڈاٹٹا کی بائدی کو دی گئی تھی ،حضور

سَلِّمُ إِلَيْنَ فِي إِن السَّةِ عِن مِرا مِوا ويكها تو فرمايا كرتم في اس كى

(بخاری شریف: ۱۳۹۲)

کھال ہے کیوں فائدہ نہ اٹھایا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بیاتو مردار ب، لو فرمایا صرف اے کھانا حرام ب (باتی کسی اور جائز طریقے

ے فائدوا فعانات نیں )۔''

 (٢) ﴿عن سودة زوج النبي النَّبُيِّة قالت ماتت شاة لنا فديغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شناك

(نسالي: ٢٢٥٥)

'' رسول الله سانُوائِينَمُ كي زوجه محتر مه حضرت سودوٌ فرماتي جيب كه جهاري

مرى مركى توجم في اس كى كعال كورتكا اوراس يمن فيذ ( تحجور كا شربت) بنات رب يهال تك كدوه پرائى جوكر سوكه اورسكر كى -" (٣) ﴿عن ابن عباس فال قال رسول الله الشيئة ايما اهاب ديم قفد طهر كه (ساتى: ٣٢٣١)

اهاب دمنع قفد طهر که (ساتی: ۴۲۳۷) "رسول الله مشین این نے قربایا جس کھال کو دیاغت وی جائے وہ پاک ہوجاتی ہے۔"

(٣) وإعن ابن وعلة انه سال ابن عباس فقال: انا نغزو هذا المغرب و انهم اهل وثن و لهم قرب يكون فيها اللبن والماء؟ فقال ابن عباس: الدباغ طهور، قال ابن وعلة: عن رايك اوشى سمعته من رسول الله المنتجة؟ قال: بل عن رسول الله المنتجة بناء ٢٢٥٠)

"ابن وعلد تای ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن عبال جات میں ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن عبال جات ہے ہواد کرتے ہیں، وہ چونکہ بت پرست ہیں اور ان کے پاس شکیزوں میں دودھ اور پائی ہوتا ہے (اس لیے ہم تحیر رہتے ہیں کدان کا یہ شکیزہ پاک ہوگا یا نہیں؟) حضرت عبداللہ بن عبال نے فرمایا" و باغت سب ہوگا یا نہیں؟) حضرت عبداللہ بن عبال نے فرمایا" و باغت سب ہوگا یا کی ہا کہ کے کر حضرت! بیآپ کی رائے ہے یاس کا مدار کمی فرمان نبوی پر ہے؟ فرمایا فرمان نبوی پر۔' ہے یاس کا مدار کمی فرمان نبوی پر۔' میں سلمہ بس المحبق ان النبی منافظ فی غزوہ قسو ک دعیا بسماء میں عند امر أة قالت ما عندی الافی قسر بنہ لی مینة قبال البس قبلہ دبیعتها قالت بلی قال فان دباغها فرکاتھا کے زسانی حریف ۲۳۳۸)

" حضرت سلمه بن محبق جي تن سمروي ب كدرسول الله من الأينا في

غزوة جوك كموقع پرايك عورت سے پانى متكوايا، مورت نے كہا مير سے پاس تو صرف ايك مردار (كى كھال) كم متكيزه ميں پائى ہے، آپ نے فرمايا: كيا تو نے اسے دہاغت تيس دى تقى، اس نے كہادہاغت دى تقى، آپ نے فرمايا: كھال كود باغت ديتا اسے پاك كرنا بى تو ہے۔"

(1) ﴿عن عائشة قالت سئل رسول الله النا عن جلود المعة فقال دراغه الكاتماك المدرود معهم

الميتة فقال دباغها ذكاتها ﴿ رسائي شريف: ٣٢٥٠)

' مرسول الله طافی این سے مردار کی کھالوں کے بارے سوال کیا گیا تو آب نے فرمایا انہیں د باغت دیناہی انہیں یاک کرتا ہے۔''

(2) ﴿عن ميمونة (وفي اخرالرواية) قال رسول الله عنيه يطهرها الماء والقرظ﴾ (نساني: ٣٢٥٣)

"ارشاد نبوی ہے کہ مردار کی کھال کو پائی اور درخت سم کے ہے ۔ باک کردیے ہیں۔"

 (٨) ﴿عن عبدالله بن عكيم قال كتب الينا رسول الله مناطقة ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب ﴾

(نسائی: ۲۲۵۵)

''عبداللہ بن عکیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹٹیائیٹی نے ہمیں لکھا کہ مردار کے کچے چڑے ( بغیر و باغت ) سے فائدہ ندا ٹھاؤ اور نہ اس کے بیٹھے ہے''

(٩) ﴿عن ابى المليح عن ابيه ان النبى النظم نهى عن جلود السباع﴾ زنسانى: ٢٠٥٨)

''ابوا میں اپنے والدصاحب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضور سٹیجائے نے ارتدوں کی کھال استعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔''

﴿عن حالد قال وفد المقدام بن معدى كرب على

معاوية فقال له انشدك بالله هل تعلم ان رسول الله للطبية نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال

نعم" (نسالی: ۲۲۹۰)

" خالد كہتے ہيں كدمقدام بن معدى كرب حضرت امير معاوية كے یاس آے اور کہنے گا کہ میں آپ کوائٹد کی تتم دے کر ہو چھتا ہوں کیا آپ کومعلوم ہے کہ حضور ملٹی این نے در تدوں کی کھال پہنتے اور

اس برسواری کرنے سے مع فرمایا ہے؟ انبوں نے فرمایا ہاں"

# ﴿ وباغت کے احکام ﴾

## (الف) دباغت کے بغیریاک کھال

حلال جانوروں کوا گرشری طریقہ ہے ذرج کیا جائے تو ان کی کھال بغیر د باعث

کے بھی پاک ہے اور حلال بھی ہے اور حرام جانور کو ذرج کرنے کے بعد اس کا گوشت اور

کھال بغیر د باغت کے پاک ہوتی ہے لیکن گوشت اور کھال حلال ٹبیں ہوتے جیسا کہ البحر

الرائق(۱/۱۰۲) پر مذکور ہے۔

اس موقع پر ہوسکتا ہے کہ کسی قاری کے ذہن میں بداشکال پیدا ہو کہ پاک اور حلال میں کیا فرق ہے کہ حرام جانور کا گوشت اور کھال د باغت کے بغیر پاک تو ہوتے ہیں

لیکن حلال نہیں ہوئے؟ اس کا جواب ایک مثال کے ذریعے وضاحت ہے بجھے میں آسکتا

كيرُوں سے چھوكيا، ادھر تماز بھي تيار تھي، اگر كيرُ سے دھونے يا بدلنے على كلتے بيں تو

جماعت رہ جاتی ہے، آپ جماعت کوتر نجے دیتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں،آپ کی نماز

ب اور وہ یہ کدآپ رائے یں جارے تھے، اچا تک کی حرام جانور کا گوشت آپ کے

بالكل محيح موكى مية إ ك مونا، ربااى كاكهانا سوده حرام بي كونكديدكوني ضروري نيين

کہ جو چیزیاک ہواہے کھانا بھی جائز ہو درنہ تو کاغذ ،قلم، کیڑے ادر اس طرح کی دیگر

بہت ی پاک اشیاء بھی لوگ کھانا شروع کردیں۔

(.)

### (ب) د باغت کے بعد یاک ہونے والی کھال

مردار (حلال جانور ذرنح یا شکار کے بغیر مرنے والے) کی کھال دیاغت کے

بعد پاک ہوجاتی ہے۔ای طرح ہرحرام جانور کی کھال بھی دباغت کے بعد پاک ہوجاتی ہے(لیکن طلال تبیں ہوتی۔)

### (ج) د ہاغت کے باوجود نایاک کھال

خزیراورانسان کی کھال دباغت کے باوجود بھی نایاک رہتی ہے اس لیے کہ

خزریجس اُھین ہے،اگراہے ذریح بھی کرلیا جائے تب بھی کھال پاک نہ ہوگی اور انسان کی عزت وشرافت کی وجہ ہے اس کی کھال دباغت کے باوجودیا کشمیں ہوتی۔

جو کھال پاک ہو جاتی ہے، اس پرنماز پڑھنا، اس کامشکیزہ بنا کر پانی وغیرہ ڈ النا (,) اور بیتا،اس سے وضو کرناسب درست ہے۔

درندوں کی کھال بھی ذرج کرنے یا کھال کو دباغت دینے سے یاک ہو جاتی

ب کیکن حدیث میں جو درندوں کی کھالوں کے میننے کی ممانعت آئی ہےا ہے محدثین نے احتیاط مرمحول کیا ہے ورندالی یاک کھالیں پہنی جائز ہیں۔

### جیما که مرقات (۲/۲) ہے معلوم ہوتا ہے.. وباغت كاجديد طريقه كار

آج كل جوديافت كے جديدترين طريقے استعال كيے جاتے ہيں ان كا مطالعه كرنے كى غرض مے مشہور جفت ساز فيكثرى " بانا" جانا ہوا جہاں جديد طريق د باغت

جے وہ لوگ استعال کرتے ہیں، کا معائنہ کرنے کا اتفاق ہوا وہ لوگ پہلے کھال کو مختلف ادویات لگاتے ہیں، پھران کو کیمیکلز میں ڈبوتے ہیں اس کے بعد جدیدترین مشیتری کے

ذریعے اے ختک کرتے ہیں، مجرمشینوں کے ذریعے اے دباتے ہیں، اس کے بعد اس

پر مخلف رنگ کیے جاتے ہیں۔اس جدید طریقتہ کوشری طور پر دیا غت حقیق میں شار کیا جائے

گااوراس سے بنے ہوئے جوتے وغیرہ پانی لگنے سے دوبارہ تایاک شہوں گے۔

### بابسوم



اسلام انسان کی تمام ضروریات پوری کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور سطح زیمن پر بیا

بلند بالك دعوى الركوني فدبب كرسكنا باورهملي صورت ين اس كانموند ونياك ساسن

پیش کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو وہ واقعتۂ اسلام ہے۔ چنا نچہ اسلام صرف چند

عبادات اور چند مخصوص اعتقادات كانام نبيل بلكه وه عبادات ، اعتقادات ، معاشر تى زندگى ، معاشی زندگی ،اوراخلاتی زندگی فرض زندگی کے برشعے میں ایک کال اور بمل رہنمائی پیش

مثلاً تفریح انسان کی معاشرتی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا بجا طور پر ہرانسان کا فطری حق ہے اور بیا لیک ضابطہ بمیشہ یادر تھیں کداسلام بھی بھی

فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ند ہی خلاف قطرت امور کا حکم ویتا ہے۔ بہر حال! تفرئ كى مخلف صورتيل برزمان ميل اين اين رواج كے مطابق لوگ اعتبار كرتے ہیں، گر دوڑ اور گھوڑ ول کی ریس ایک عمدہ اور نقع بخش تفریح ہونے کے ساتھ ساتھ و بن سازی کابھی ایک بہترین طریقہ ہے۔

## اسپ دوانی کی ضرورت واہمیت اوراس کا شرعی جائز ہ

اسلام میں محورث یا لئے اور ان پر محنت کرنے کی بہت رغبت ولائی گئی ہے اور محور ول کی پیشانیوں میں برکت کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس پر قرآن و حدیث کی شبادت بھی موجود ہے۔منعتی ترتی کے اس دور میں جدید ایجادات نے محور کی ضرورت سے کسی حد تک فارغ کردیا ہے، میدان جہاد میں ان کی جگد نینک اور جہاز آگئے جیں اور شہری زندگی میں ان سوار یوں کی جگه کاروں نے لے لی ہے لیکن قرآن کریم میں

جباد كيليح برطرح كى عصرى قوت جنع كرنے كي يحم كے ساتھ كھوڑے بائد ھے كوايك عليحد و مستقل تحكم كے طور پر ذكر كيا حميا ہے اور حديث كى روے محوزوں كى بركت قيامت تك

كيلية موجود ب- چنانچدارشادر بانى ب-

﴿ وَ أَعِدُوا لَهُ هُ مَا السُّنَطَعُتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِبَاطِ الْعَيْلِ تُرُهِنُونَ بِهِ عَدُوًّا لِلْهِ وَ عَدُوَّ مُحُمْ ﴾ (الانفال -2)

سر جیوں بہ عدوا لدہ و عدو تھے کا الانطال کے '' ''اورتم ( دُمِّن کے مقالبے میں ) جتنی قوت مہیا کر کئے ہو کرواور جتے بھی گھوڑے بائدھ سکتے ہو بم پہنچاؤ جن کے ذریعے تم اللہ کے

ب ن مرد به مردت بارست اور اوراین دشمنول کو درا در "

گھوڑے باند ھنے کا یہ حکم قرآنی قیامت تک کے لئے ہاورسائنسی ایجادات اپنی جگہ خواہ کتنی ہی ترقی کرلیس ، گھوڑوں کا پالنا اور انہیں باندھنا پھر بھی ضروری ہے اور

مسلمانوں کو چاہیے کدا چھے گھوڑے پالنے اور ہا ندھنے میں کی سے بیجھے شدریں۔ ...:/L!'f.:;.,..

احاديث

حضرت الس بن ما لک والنو کتے ہیں کہ حضور نے فر مایا "الب کے فی نواصی السحیل " گھوڑوں کی بیٹا نیوں میں برکت ہے۔ بیدحدیث سمج بخاری اور سمجے مسلم دونوں میں ہے۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو بخاری شریف: حدیث نمبر ۲۸۵۱

حضرت عرده بن جعد بن التي جين كد حضور ما الله المحمل معقود في معترت عرده بن جعد بن التحيل معقود في معترون التي يوم القيمة "محمور ول كي بيشانيون يربحا في بندهى باورال المحمد والتي بندهى باورال كي بيشانيون يربحا في بندهى باورال كي بعد تصرح بي كدان كا اجراور فنيمت قيامت تك حاصل بوتا رب كا-(بناري شريف

(FAD.

گھوڑوں کی اس خیرو برکت کا وعدہ قیامت تک کیلئے کیا گیا ہے۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ برطرح کی سائنسی اور منعتی ترقی کے باوجودا پیچھے گھوڑوں کی ضرورت باقی رہے گی اوران کی برکت بھی ملتی رہے گی چنا مچہ حالات گواہ ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں اب بھی گھوڑے وہ کام کرآتے ہیں جو ٹینک بھی ان علاقوں میں نہیں کر سکتے۔

آ تخضرت ملی کیاتی برخصوص انداز سے شرط لگانا اور انعام تضمرانا بھی درست فرمایا اور اس کے کھیلوں کو بھی درست قرار

دیا۔ چنانج دهنرت ابو ہر برہ سے مروی ہے کہ حضور ملتی بایٹم نے فرمایا۔

"لاسبق الافي نصل او خف اوحافر" (ترتــى شريف:٠٠٠) '' بحميل كے كسى مقاليا بيں شرط باندھنا جا ئزئين مگراونۇل اور

گھوڑوں کی دوڑ اور نیز ہ بازی ہیں۔''

مَثِلُ الاوطارِين بين كامعن للما ب\_" قوله سبق"، ما يجعل السابق على

سبقة من جعل " (سبق كي معنى بازى كى دورقم جودور جيتنة والے محور ع كيلي مقرركى

حِالِّي ہے)۔ (حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ ٹیل الاوطار: (۸۱/۸)

حفرت ابن عمر وَاللَّهُ كُلِّمَ مِن ـ "أن النبسي صلى الله عليه وسلم سابق بسن السنحيسل وداهن " حضور الثيانية في هورول كي دور لكواكي اورانعام كي شرط يمي

لگانی۔اس حدیث کوامام احمد نے روایت کیا ہے۔ (حوالہ کیلئے ملاحظہ وفتح الباری: ۴/۲۷)

حضرت انس جل فؤ سے او چھا گیا کہ آپ رسول الله سافیاتی آ کے زباند میں اپ

دوانی کرتے متحاور کیار سول اللہ سٹھائیۃ بھی گھڑ دوڑ فرماتے تھے؟ حضرت انس ٹائٹڑ نے قرمايا\_"والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة\_" " بال خدا كى تتم إرسول الله طائية الله في الكي كور ب

ے اسپ دوانی قرمائی۔" (ٹیل الاوطار: ۸۲/۸)

#### كيطرفه شرط كى مشكلات

اس دور میں جب تمام ضرور تیں گھوڑے کے بغیر پوری ہور ہی ہوں اور گھوڑے

كى جكد جديدا يجادات عام بوچكى بول محض كميل كيلي كلوز ، يالنابب مشكل بوكيا ، ایک اچھا گھوڑا یا لئے پر چوہیں ہزاررہ ہے کے قریب سالاندخرج آتا ہے، اس لئے عام

لوگوں کیلئے ممکن نہیں کہ وہ اپنے طور پر گھوڑے پالیں یا کسی کے گھوڑے پر بیکطرف انعام کی

بازی اوراس طرح بغیر کسی امکانی نقع کے ایجھے محور وں کی پرورش پر انعام ویتے رہیں۔ اس لیے بطرفہ شرط کے ساتھ گھوڑوں کا تھیل اور انعام سے اس کی حصلہ افزائی موجودہ

حالات غن کمی طرح ممکن نبین -

ری دوطرف شرط توبیاسلام می حرام بے کیونک جوا اور قبار ہے۔ قبار کی راہ سے اسپ دوانی ادراعلی نسل کے محوزے پالنے کی ترخیب ایک اسلامی ملک میں برگز لائق یذیرانی جیس۔

یہ یہ میں اس صورت میں بیرسوال الجر کر سائے آتا ہے کہ پھر اسلامی ریاست میں اعلی اس صورت میں بیرسوال الجر کر سائے آتا ہے کہ پھر اسلامی ریاست کا فرش ہے کہ اس مشکل کا حل اسلامی تعلیمات ہے تکا لے، جب بیدہ میں وین فطرت ہے تو ضروری ہے کہ اس مشکل کا حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح جو کر است کے سامنے پیش کیا اس میں ہر مشکل کا حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح جو کر است کے سامنے پیش کیا

#### . مشكل كاحل

چنانچاس مشکل مسئلہ میں آنخضرت ملٹی ایٹی نے ندکورہ صورت قمارے نکلنے کی ایک راہ بیان فرمائی کداس کھیل میں حصد لینے والے اگر دوے زائد ہو جا کیں اور معالم

کی کوئی الی صورت بے کدایک گھوڑے پر کوئی شرط کے اور وہ گھوڑا بھی دوسرے شرط والے گھوڑا بھی دوسرے شرط والے گھوڑ ادب کے برابر کی حیثیت کا بوء اگر یہ گھوڑا جیت جائے تو دوسروں برگی شرط اس کو مل جائے اور اگر وہ ہارے تو اس کا بھی نقصان نہ بواس دوسری صورت میں باقی فریق آ بھی ہیں سیاق کی رقم لیس گے اور دیں گے بھی اور بیان کیلئے قبار نیس رے گا۔ بیقار اس صورت میں تھا کہ میں حصد لینے والے برگھوڑے کیلئے نفع نقصان میں سے ایک صورت میں ور دائتی ہواور وہ اس نذکورہ صورت میں تیس ہے کیونکہ اس صورت کے مطابق

ایک گھوڈا بغیر شرط کے اس تھیل میں آ چکا ہے جو جیتنے کی صورت میں نفع تو لے گالئین ہارنے کی صورت میں اس پرکوئی نقصان شآ ہے گا۔ بظاہر ریہ صورت بھی قمار ہی محسوس ہوتی ہے لیکن آنخضرت ساٹھا آیٹم نے اسے نہ

صرف ید کد جائز قرار دیا بلکذائے قمار ہونے ہے بھی خارج قرار دیدیا اس طرح مخلف فرایقوں کی باہمی شرط پر انغام سباق بھی جاری رہااور صورت کل قمارے بھی خارج ہوگئ۔ محد فین کا حدیث کی کمایوں میں اس قتم کے باب با عرصا پید ویتا ہے کہ مسلمان علام اس وا کے گھوڑوں کی تھیل کو بھی شری اور جائز کردے جملل کہلاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہر رہے و جائٹیا ہے مروی ہے کہ حضور ساڑ ایکی آئے

ابتدائی دور میں محوڑ وں کے کھیل کی اس ضرورت سے غافل نہ تھے۔ وہ محوڑ اجو ہاتی شرط

ارما

ومن ادخل فرسابین فرسین وهولا یامن ان یسبق فلیس یقسار ومن ادخل فرسابین فرسین همویالمیم اعلیمی فهو قمار که رسن این ماجه: ۴۸۷۱)

دوجس نے دو گھوڑوں کی بازی والی دوڑ میں اپنا گھوڑا واقل کیا اور Cf.ld اے اندیشر ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے گا تو اس صورت میں یہ جوا نہیں اور جس نے دو گھوڑوں میں اپنا گھوڑا ڈالا اور اسے یقین ہے کرآ گے بڑھ جائے گا تو پیر صورت کیا رہے۔ فقیاء کرام نے اس گھڑ دوڑکی شرط میں کھا ہے۔

﴿ ان المسابقة بين الخيل يجب ان يكون امدها معلوما وان تكون الخيل متساوية الاحوال او متقاربة وان لايسابق المضمر مع غيره وهذا اجماع من العلماء﴾ رعمدة القارى: ٢٠/٤ ١)

'' گھوڑ دوڑ میں مسافت کامعلوم ہونا ضروری ہے اور گھوڑ دن کا ہرا ہر کے درجہ میں ہونا یا ہرا ہری کے قریب ہونا بھی ضروری ہے ، اس پر علما و کا اجماع ہے۔''

اور پھر ہے محل لکھا ہے۔

﴿ وقال محمد ادخال الثالث انما يكون حيلة اذاتوهم سبقة كذافي التتمة ويشترط في المسابقة في الحيوان تحديد المسافة ﴾ (عمدة القارى: ١٦١/٤) ووڑ کے گھوڑوں کیلئے متساویة الاحوال ( برابر کی حالت کے ) ہوئے کے ساتھ

ساتھ مقاربۃ الاحوال (ایک دوسرے کے قریب قریب ہونے) کی بھی گنجائش ہے اس

دوسری صورت میں کم و بیش نظر آنے والے گھوڑے کو اگر (Handi cap) (مناب

چھوٹ یاج معاد) دی جائے تو یکسی نص کے خلاف نہیں بلکہ تھم سے عین مطابق ہے۔ فائدہ محلل کیلئے ضروری تہیں کہ وہ ایک ہی ہو محلل کے طور پر ایک سے زیادہ

گھوڑے بھی داخل کیے جائے ہیں اور ہرائیک کیلئے ضروری ہوگا کہ وہ شرط لگے گھوڑوں كے ساتھ متساوية الاحوال يا مقاربية الاحوال ہوں۔

ای طرح بیجی ضروری نہیں کہ شرط والے گھوڑے دو ہی ہوں زیادہ بھی ہو گئتے

-0

لا مورريس كلب في اسب دواني كم سلط من جنداموركي طرف توجد دلائي ب

کداس زمانے میں جب کداخلاص اور نیک نیخی کی بہت کی ہے اور گھڑ دوڑ میں محلل کے

داخل کرنے کاتعمل جواہے قمارے نکال کرحلال کفہرا تاہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔اس

لیے حکومت کو جا ہے کہ محلل کے حالات اور شروط پر کڑی گرانی رکھے۔ اس میں ذرای بد نیتی اے قبار بنا وے کی اور سیح احتیاط اے حلال تھبرائے گی سیج طریق کارا فتیار کرنے

ہے گھوڑ دن کی مناسب میرورش بھی جاری رہے گی اور گھوڑ دن کی اہمیت کے اسلامی نقاشے مجھی بورے ہول گے۔ محلل گھوڑے اگر بیرونی افراد کی طرف ے آئیں تو اندیشہ کد Book

Makers ان میں کی ہے کوئی خفیہ معاملہ طے کر کے گھوڑوں کے کھیل کو حلال کے بحائے کیمر تمار کی حدیث داخل کرویں کیکن سمحلل گھوڑے اگر ہیرونی افراد کے نہ ہوں بلکہ

خودا نظامیہ کے ہوں ادرا نظامیہای صورت میں کداس کامحلل جیت جائے تو شرط پر لگے

گھوڑوں سے حاصل شدہ رقم مجموعی طور پراینے پاس ندر کھے، اخراجات وضع کرنے کے بعداے وہ رقم نگانے والوں کو ہی بطور انعام واپس کردے تو اس صورت میں محلل کے غلط

استعال کا کوئی اندیشہ باتی ندرہےگا۔

(How to encourage horse breeding in Pakistan p 86)

آ تخضرت ملتِّها لِيَلْمَ نِي الراسب بروري اوراسب دواني کي ضرورت کو بورا

کرنے کے لیے محلل کا حیلہ تجویز فرمایا تو اب اے سرے سے بی بند کردینا یقیناً ایک غیر

اسلامی فعل ہوگا۔ اس لیے اسلامی حکومت پر فرض عائد ہوتا ہے کد گھڑ دوڑ کے تمام غیر اسلای پہلوختم کرکے اور اس کے جملہ احتالات مرتفع کر کے اسپ دوانی کو اسلامی شکل

و ہے جس میں مختلف فریق اس کیلئے انعامی شرطین بھی لگا ئیں اور پیٹل قمار بھی نہ ہو۔

قراً ن كريم ميں اگر چه قمار كوهل شيطان فرمايا كيا ہے ليكن قمار كي تعريف اور حد بندى قرآن كريم من مذكورنيس بسوائ جميل حديث كى روشى ميں اور تجوير محلل كى روشى

میں مطے کرنا جا ہے۔ محلل کی حدیث کا ماننا قرآن کریم کے کسی طرح بھی خلاف نہیں بلکہ بدائ على كتفيل بجس التدتعالي تصلمانون كوروكاب

## ایک دوسری مشکل

لا موردلین کلب فے اس سلسلے کی مشکلات بیان کرتے ہوئے میر بھی لکھا ہے کہ "ا جھے محوزے یا لئے پراس قدرخرج افتتا ہے كەصرف مالكوں کی انعامی شرط پران اخراجات کامخل نہیں کیا جاسکتا، سو مالک کے ساتھ پبلک کے بچھالوگ بھی شریک ہوجاتے ہیں۔اباس گوڑے پر مالک اور اس کے شرکاء کی انتھی رقم شرط میں گئی ہے۔ اس زر کیر سے گھوڑوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے مالکوں کی ہمت آ زمائی ہوتی ہے۔ بار اور جیت میں مالک اور اس کے شرکا مان کی اٹنی رقم کی نسبت نے نفع اور نقصان میں برابر شریب ہوتے ہیں۔ صرف محلل ہے جوہار نے کی صورت یاں شريك نقصان نبيس موتا \_ سوال بدي كديا لك اوراس كي شركاء جن کے مصے کم ویش ہوتے ہیں کیا آپس میں شرکت کر سکتے

بر،

مشكل كاحل

اسلام میں اس مشکل کو مجمی حل کیا گیا ہے جس کیلئے یہ ضابط لمحوظ رہنا جا ہے کہ میں ایک میں مشکل کو مجمی حل کیا گیا ہے جس کیلئے یہ ضابط لمحوظ رہنا جا ہے کہ

شرکت کیلئے ضروری تبیں کہ ہرا کیک کا حصہ برابر ہو، مختلف حصوں ہے بھی شرکت جائز ہے۔ البتہ نفع نقصان میں اپنے حصے کے مطابق برابر کی نسبت ہونی چاہیے۔شرکت میں

ہے۔البتہ افغ کتصان میں اپنے صفے کے مطابق برابر کی نسبت ہوئی چاہیے۔شرکت میں تو کیل شرط ہے کدالیک فرایق دوسرے کی وکالت کر سکے سوای صورت میں گھوڑے کا مالیک

اگراپ شرکاء شرط کی وکالت کرے اور جو انعام جیتے شرکاء کے جھے کا انعام اس کی اجازت ہے اس کے شرکاء میں تقلیم ہویا وہ اس ادارے کو جوان کھیلوں کا انتظام کررہاہے اس کا اختیار دے دے تو اس صورت میں شرکت کا کوئی اصول نہیں ٹو شا۔ بیشرکت عنان ہے اور بالا جماع جا کڑے۔

چنانچ بخقق ابن هام لکھتے ہیں۔

والتوكيل بالمجهول لايصح قصداً ويصح ضمنا حتى صحت المضاربة مع الجهالة لانها توكيل بشراء شئى مجهول في ضمن عقد المضاربة فكذا هذا واقرب منه شركة العنان فانها جائزة بالجماع ﴾ رفح القدير: ٣١٢/٥)

## اسپ دوانی ( گھڑ دوڑ) کی جائز صورتیں

مندرجہ ذیل تمام صورتوں میں جواز کیلئے دوصورتیں لازم ہیں۔ادل ہید کہ اس کام کا مقصد محصٰ کھیل تماشہ ندہو بلکہ توت جہادیا جسمانی ورزش ہو۔ دوسرے ہی کہ جوانعام مقرر ہودہ معلوم اور متعین ہو، مجبول یاغیر معین نہ ہو(شای وغیرہ)

(۱) مشروط معاوضہ پر گھڑ دوڑ کی ایک جائز صورت میہ ہے کہ فریقین جواپنے اپنے جس کے کری کے میں میں میں ایک جائز صورت میں ہے کہ اور ا

مھوڑے دوڑا کر بازی رگارہ ہیں، انہیں آپس میں کی گوگئی ہے کچھ لینادینا نہ ہو بلکہ حکومت وقت یا کئی تیمرے شخص یا جماعت کی طرف سے بطور انعام کوئی رقم آگے ہوجے کیلئے مقرر ہو چنانچہ فقہ خفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع اللامض حوالات كاهكام

﴿كَذَلِكُ مَا يَفْعِلُهُ السَّلَاطِينَ وَهُوَ أَنْ يَقُولُ السَّلَطَانَ لرجلين من سبق منكما فله كذا فهو جائز لما بينا ان

ذلك من باب التحريض على استعداد اسباب الجهاد

خصوصاً من السلطان، (بدائع المنابع: ٢٠٦/١) ووسری صورت یہ ہے کدآ گے بڑھنے والے کیلئے معادضہ یا انعام فریقین ہی

ے ہو گر صرف ایک طرف ہے ہو دوطرف شرط نہ ہو، مثلاً زیداور عمر تھوڑوں کی

ووڑ میں بازی نگارہے ہیں۔ زیدیہ کیے کہ اگر عمراً کے بوجہ کیا تو میں اے ایک

بزارروبے انعام دول گا، دوسری طرف سے بینہ ہوکداگر زیدآ کے بڑھ گیا تو

عمرایک بزاررو بے دے گا کیونکہ دوطرف شرط کی صورت قمارے اور حرام ہے۔

فریقین میں دوطرفد شرط بھی حنیہ کے نزد یک ایک خاص صورت میں جائز ہے اوروه يدكه فريقين ايك تيسر \_ محور سواركومثلا خالدكواب ساتهوشريك كرليس

پھراس کی دوصورتیں ہیں۔

الف) شرط کی صورت ریخبرے کہ زیدا کے بو ھے تو عمرایک ہزارروہے اسے دے

اورعمرا کے بوھے وزیداتی ہی رقم اس کوادا کرے اور اگر خالد بوھ جائے تو اے کچھ دینا کسی کے ذمہ نہیں۔

(ب) شرط اس طرح ہو کہ خالد آ گے بڑھ جائے تو زید اور عمر دونوں اس کو ایک ایک بزار رویہ دیں گے اور زید وعمر دونول یا ان میں سے کوئی آ گے بو ھے تو خالد

کے ذمہ بچھنیں لیکن زیداور عمر میں ہے جوآ گے بڑھے دوسرے پراس کوایک بزارادا كرنالازم آئے۔

ان دونوں صورتوں میں جو تیسرا آ دی شریک کیا گیا ہے، اے حدیث کی صطلاح میں محلل کہا حمیا ہےاور دونوں صورتوں میں بیامرمشترک ہے کہ تیسرے آ دمی کا

حاملہ تفع وضرر میں وائر نبیس بلکہ ایک صورت میں اس کا تفع متعین ہے، ووسری صورت بیں

س كالمجحوفة عسان تبيس -

#### ایک اہم شرط

اس تیسری صورت کیلئے حدیث کی تصریح کے مطابق بیشرط ضروری ہے کہ میہ تیسرا گھوڑا (خالد کا) زیداور بمر کے ساتھ وساوی حیثیت رکھتا ہو، جس کی وجہ ہے اس کے تیسر تاکھوڑا (خالد کا) زیداور بمر کے ساتھ وساوی حیثیت رکھتا ہو، جس کی وجہ ہے اس کے

آگے بڑھنے اور چیجے رہ جانے کے دونوں اخمال سادی ہوں۔ایسانہ ہو کہ کمزوری یاعیب کی وجہ سے اس کا چیچے رہنا عادۃ کیٹی ہو یا زیادہ تو کی اور چلااک (مجریتلا) ہونے کی وجہ سے اس کا آگے بڑھ جاتا کیٹنی ہوجیسا کہ عمقریب ہی بیاحدیث گزری۔

> وعن ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يامن ان يسبق فهو قامار) (سنزابر ماحه ٢٨٤٦)

ای طرح بدائع الصنائع میں شرائط جواز بیان کرتے ہوئے مندرجہ بالا پوری تفصیل کھی ہے۔

## گھڑ دوڑ کی ناجا تزصورتیں

(r)

(۱) محمر دوژ وغیره کی بازی محض کھیل تماشہ یاروپید کی طبع کیلئے ہواوراستعداد قوت جہاد کی نیت شاہو۔

(۲) معاوضہ یا انعام کی شرط فریقین میں دوطرفہ ہواور کی کو اپنے ساتھ بتفصیل ندکورہ بالا ملایا جائے تو بیر قمار اور حرام ہے۔ (بدائع بٹای، مالکیری)

ریس ( گھر دوڑ) کی مروج شکل کد گھوڑوں کی دوڑ کسی کمپنی کی طرف ہے ہوتی
ہوئے گئیت اور گھر سوار اس کمپنی کے ملازم ہوتے ہیں اور
دوسرے اوگ گھوڑوں کے نمبر پر اپنا داؤ لگاتے ہیں جس کی فیس انہیں داشل
کرنی ہوتی ہے جس نمبر کا گھوڑا آ گے بڑھ جائے اس پر داؤ لگانے والے کو
انعام رقم مل جاتی ہے، باتی سب لوگوں کی فیس ضبط ہوجاتی ہے۔ بیصورت
مطابقا قمار اور حرام ہے۔ اول آو اس ریس کا قوت جہاد پیدا کرنے ہے کوئی

منطقا ماراورس م ہے۔ اول و اس رس کا وقت جہاد پیدا سرمے سے وی واسط نہیں کیونک بازی لگانے والے ند محوث سے کہتے جی ندسواری کی مشق ، ٹائیا پر کہ جوصورت معاوضہ رکھی گئی ہے کہ ایک مشق میں داؤ لگانے والے کو انعامی رقم ملتی ہے اور دوسری مشق میں اپنی دی ہوئی فیس سے دست بردار ہوتا پڑتا ہے۔ بیدمین قمار ہے جو کہ بھی قرآن حرام ہے۔'' (حوالہ کیلئے طاحہ ہو، جواحر لاند ۲۵۲/۳)

تنبيهه

(۱) نہ کورہ بالاحرمت مروجہ رئیں کے بارے ہے لیکن اگر جوازی صورتوں کو مدنظر رکھ کر رئیں کے توانین میں تبدیلی کر لی جائے تو علائے کرام سے مزید حقیق کرنے کے بعد رئیں میں حصہ لیا جائے کیونکہ جیسا کدا بتدا میں ذکر کیا گیا کہ گھڑ دوڑ بذات خود صرف حلال ہی تبییں بلکہ جائز اور مستحب امور میں ہے بھی ہے لیکن فلط طریقہ کارنے اسے تمار اور حرام بنادیا ہے۔

(۲) کیماد کام اور تغصیل او نون کی دوز کے بارے میں ہے۔

(۳) گھوڑوں اور اونٹوں وغیرہ کی دوڑ کے علادہ کتوں اورد گیر جانوروں کی دوڑ اور مقابلہ کا بیان'' جانوروں کے ذریعے مختلف کھیل اوران کا شرقی تھم'' میں ہے۔

444

## باب چبارم



﴿حيوا نات اور کھيل ﴾

اس وقت بوری ونیا میں بالعموم اور و بہاتوں میں بالحضوص مختلف جانوروں کو

مخلف متم كى بازيول كيلي استعال كياجارباب چناني كبير بير بازى اين عروج برباور

کہیں کیوتر بازی کاراج ہے کہیں مرغ لڑائے جاتے ہیں اور کہیں ان پر جوے کی صورت

میں بری بری رقوم نگا دی جاتی ہیں جو ظاہر ہے کداسلام کی روح کے منافی ہے، زیر نظر

باب مین "حیوانات" کواس زاویے سے لیا گیا ہے۔

جانوروں کے ذریعے مختلف کھیل اوران کا شرعی حکم

جانوروں کے ذریعہ بہت ہے تھیل تھیلے جاتے ہیں، پیمن تھیلوں میں جانور کوبطور

سواری استعال کیا جاتا ہے، جیسے ''پولو' وغیرہ اور بعض کھیل ان جانوروں پر ہی ہوتے ہیں۔

جیسے گھڑ دوڑ، کون، بلیون، چوہوں کی دوڑ، کیور بازی، مرغ بازی، بٹیر بازی وغیرہ۔ جانوروں کے تھیلوں کاشری تھم معلوم کرنے کیلئے ان تھیلوں کودوحصوں میں تقلیم کیاجاتا ہے۔

(الف) مفيداور بامقصد تحيل-

(ب) بفائدو کھیل یا تھن تماشہ۔

مفيداور بامقصد ككيل

وہ جائز ہیں بشرطیکہ انہی فوائد کی نیت ہے تھیلا جائے محض لہودلعب مقصود نہ ہونیز اس کی بإزى يركوني معاوضه ياانعام بطورشرط مقررندكيا حميامو

چنانچے فرآوی شامی میں ہے۔

﴿ولايـجـوز الاسيـقــا فــي غيــر هذه الاربعة كالبغل بالجعل واما بلاجعل فيجوز في كل شني وقال بعد ذلك لان جواز الجعل انما ثبت بالحديث على

جانوروں کے ذریعے جن کھیلوں ہے دینی یا دینوی فوائد حاصل ہو سکتے ہوں،

اس سےمعلوم ہوا کہ جانوروں کے ذرایعہ برقتم کی دوڑیا تھیل و کچنا اور دکھانا

كراے روزي كمانے كا ذريعہ بنانا جائز ہے، بشرطيكدان جانوروں كوسدھايا جائے ان پر

کرتب دکھائے جا کیں تو ویجینااور دکھانا دونوں جائز ہیں بشرطیکے بردگی اورگانے باہے

بھائی سے فرمایا، اے ابوعمیر تمہارے خیر (لال) کا کیا ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک پرندہ

"ایک عورت کو بلی کی وجہ ہے عذاب ہوا تھا کہ اس نے بلی کو پکڑ رکھا، نہ کھانے کو پچھے ویانہ اس کو چھوڑا کہ حشرات الارض سے اپنی غذا حاصل کرلیتی بیبان تک که وه بعوک ہے مرحنی ۔'' (مقلوۃ ۱۶۷)

انتظام کردیا جائے تو آئیں یالنے میں کوئی حرج ٹییں جیسے سرکاری عجائب خانہ (چڑیا گھر) میں بڑا میدان او ہے کے جال ہے تھیر دیا جاتا ہے،اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں جيها كد حفرت تفانوى مينياء في ارشا دالهائم في حقوق البهائم في ما يرتح رفر مايا ب-

ممنوع اورناجائز جيں جا بان پر بازى لگائى جائے ياذاتى طور پر كھيلا جائے۔ چنانچە قادى شاى

ظلم ندکیا جائے اور آئیل غذامناسب طور پردی جائے۔

وغيره شديول \_ (حواله كيك ملاحظة وأكفايت لمنتي: ١٩٦/٩)

نغير تھا جس ہے وہ کھيلا كرتا تھا۔" (مڪور ١٤١١)

بے فائدہ کھیل یا محض تماشہ

حضرت الس بنائيز بروايت ب كد

حضرت ابن عمر وابو ہر ہرہ دھائیں ہے روایت ہے کہ

جائز ہے بشرطیکداس میں شرط ندمھبرائی جائے۔اس طرح ریچھ اور بندر وغیرہ کا تماشہ دکھا

مفتی کفایت الله صاحب میشد؛ لکھتے ہیں کہ اگر سرکس وغیرہ میں جانور کے

"رسول الله ساليلينية بم سے بہت ميل جول ركھتے يبال تك كدمير سے چھولے

ان احادیث معلوم ہوا کہ جانور کا اگر خیال رکھا جائے اور کھانے پینے کا

جانوروں کے ذراعہ ایسے کھیل جن میں دین اور دنیا کا کوئی فاکدہ نہیں۔ وہ سب

شامی: ۵/۵ (۳۵۵)

خلاف القياس فيجوز ما عداها بدون الجعل، رفناوي

كل هوى المسلم حرام الاثلثة ملاعبة اهله و تاديبه لفرسه و مناصلته بقوسه ﴾ (فناری شامی: ۲۵۲/۵)

کبوتر مازی

و بہاتوں اور شہروں میں کبوتر بازی بہت عام ہے جس ہے کوئی و بنی یا ونیاوی

قا كده حاصل ميس موتار البذار إبو ولعب ك زمره بن شار موكا، چنانچد در عمار من الكهاب '' دل بہلانے کیلئے کوٹروں کو پالٹااوراڑا ناممنوع ہے۔'' (بحوالہ ارشارالہائم ۱۳۰)

کبوتر بازوں کے مشاغل کا جب مطالعہ کیا گیا تو یہ بات تمام میں مشترک نظر

آئی کدوہ اینے کھانے پینے کی فکرند ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات سے بھی بالکل عافل نظر آتے ہیں، مزید برآ ل مجور بازی کے وربید قمار بازی بھی عام ب لبذا شریعت اسلامیہ

کا دکامات کے پیش نظر کبور بازی ممنوع ہے۔ مرغ بازی، بثیر بازی اور دیگر جانوروں کوآلیں میں لڑانا

مرغ بازی اور بشیر بازی بھی دیہاتی علاقوں میں بکشرت موجود اور عام ہے، اگر اس قتم کی بازی میں کوئی شرط وغیرہ نگائی جائے تو اضح طور پر یہ تمار اور جواہے جس کی

حرمت ظاہر ب اور اگر قمار کی صورت ند ہو بلکہ محض الزانا اور تماشا دکھانا، کھیل مقصود ہوتو ال سے نبی مکرم مرور دوعالم سائی کیلے نے صراحی منع فرمایا ہے۔

﴿عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال نهي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن التحريش بين البهاتم،

(ترملی: ۲۰۸۱) " حضرت عبدالله بن عماس والله اس روايت ب كه رسول الله

سَتُونِيَكُمْ نَے جانوروں کوآلیں میں لڑانے ہے منع قرمایا ہے۔'' لفظ تحریش کا تفوی معنی ہے۔ کون، درندول یا دوسرے جانوروں کو ایک

دوم ہے کے خلاف برا بیختہ کرنا۔

جالوروں کو آپس میں لڑانا ببرصورت تاجائز ہے کیونکداس میں جانوروں کو تھن تفریح طبع

کیلئے ایذا پہنیانا ہے جو کہ حرام ہے ای طرح محض تفاخر اور مقابلہ کیلئے تا گلہ باتوں کا

﴿والحكمة في النهي عنمه ان الادمي خلق كريم والكريم لايضيع وقته في العبث واعطاه الله العقل والنعقيل يميز العبث من المفيد كماورد في الخبر" من حسسن انسلام المرء تركه مالا يعنيه" وقال الله سبحانه "افحسبتم انما خلقنكم عبثاوانكم الينا لاتوجعون" وقال "ايحسب الانسان ان يترك سدى" فكره طيران الحمام

واقتتال الديك والطيوركه وكمله عمدة الرعابة: ٣٦/٣٪

گا\_" لبندا كبوترول كااژانا' مرغ اور يرندول كولژاناممنوع موا\_"

قرآن تيم ين تمار كے متعلق دائع ارشادر بانى ب-

﴿ لِنَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُو اللَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ

جانوروں کے ذریعہ قمار بازی

اورميسر كبلاتا ب-اردويس ابجوا كت يي-

ابیاانسان اینے وقت کو بے کار باتوں میں ضائع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ بے کاراور فائدہ مند میں تمیز کرسکتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔"آ دی کے اسلام کی خوبی ہے کہوہ ہے کار باتوں کوچھوڑ دے۔"اوراللہ تعالی نے فرمایا " کیاتم بیر بھتے ہو کہ تہیں یونمی بے کار پیدا کیا ہے اور تم نے ہاری طرف اوٹ کرٹیس آنا۔'' اوراللہ تعالیٰ نے قرمایا۔'' کیا انسان پیسجھتا ہے کہ وہ بے کارچھوڑ ویا جائے

ان بالوں ے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فطر تأثریف اور میربان ہے اور

بروه معاملہ جونفع اور نقصان کے درمیان دائر اورمبہم ہوشری اصطلاح میں قمار

محموڑے دوڑانا یا چھکڑے والوں کیلئے بیلوں کو دوڑانا جا تزنہ ہوگا۔

عمدة الرعابيين لكصاب

البدا ارشاد نبوی کے پیش نظر مرغ بازی، بیر بازی، مینشد مے ازانا یا دیگر

وَالْاَزُلامُ رِجُسُ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ فَاجْنَبُوهُ لَعَلَّكُمُ ثُفُلِ حُوْنَ إِنَّمَا يُوِيُدُ النَّيُطَانُ آنُ يُتُوْفَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْحَمُو وَالْمَيْسِ وَ يَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْوِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنْتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ (العائدة: ١٠٥٠)

و عن الصلوم فهل انتظر منتهون به راامانده ١٠٥٠ و ١٠٥٠ "ا ایمان والواشراب، جوا، بت اور پانے کے تیرسب گندی
باتی اور شیطان کے کام بین، پستم ان سے بچوتا کدفلاح پاؤ۔
شیطان تو مرف بیر چاہتا ہے کہ تمہارے آ پس میں وشنی اور کید،
شراب اور جوئے کے ذریعے ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یا واور نماز
سے روک دے، تو کیاتم اب بھی بازمیں آؤگے؟

یادرہے کداسلام نے مختلف تھم کے تھیل جا تر بھیرائے ہیں لیکن ہرا یہے تھیل کو حرام قرار دیا ہے جس میں قمار اور جواشامل ہوجا کیں۔ جب قمار حرام ہوا تو اس کو ذرایعہ معاش بنانا بھی جائز نمیں اور کسی بھی تھیل کو قمار میں رنگ کر تفریح کیا وقت گلاا مالگا گاؤ آل ایعہ بنانا بھی حرام ہوا۔

د نیائے عرب کے ممتاز مصنف اور وسط انظر محقق ڈاکٹر پیسٹ قر مشاوی، حرمت قمار کے مقاصد پرروشن ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"حرمت قمار کے پس منظر میں عظیم مقاصداور حکمتیں ہیں۔

(الف) اسلام چاہتاہے کہ مسلمان اکتساب مال کے سلسلہ بیں سنن البید کا تابع ہولیکن قمار اور جوا ایک البی چیز ہے جوانسان کو بخت و اتفاق اور خالی آرزوؤں پر مجروسہ کرنا سکھاتا ہے حمل، جدوجہد وران اسباب پر مجروسہ کرنائییں سکھاتا جنہیں اللہ نے پیدافر مایا اوران کے اختیار کرنے کا تھم بھی دیا ہے۔

(ب) اسلام انسان کے مال ودولت کو تحتر م تغبرا تا ہے اور مال لینے کی جائز صورت یہ ( جے کہ یا آلا لیا) مُز (طریقت لِر المال دائین اولیا کو کی اُختاق اچنیٰ اضا الندی کے بہدیا

۔ ہے تہ ہو ہو ہا) در طرف ہو ہوں جماع روب کا انہوں مصافحہ ہو ہے۔ صدقہ کردے باقی تمار کے ذریعہ مال حاصل کرنا تو وہ باطل طریقوں سے مال کھانے کے مترادف ہے۔

اسلام می حیوانات کے ادکا

قمار اور جوا تھیلنے والوں کے درمیان بغض وعداوت پیدا ہوتی ہے، اگر چدوہ (3)

زبانی طور پرایک دوسرے سے بوی گر بجوشی اور خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوں کیونکہ ان کا معاملہ ہمیشہ غالب اورمغلوب کے درمیان رہتا ہے اور جب مغلوب خاموثی اختیار کرتا ہے تو اس کی خاموثی غیظ وغضب کے لیے ہوتی ہے

كيونكه وه فقصان الخاچ كاموتا ہے۔

بازی بار جانے کی صورت میں مغلوب دوبارہ جوا کھیلنے پر آبادہ ہوجا تا ہا س امید پر که شایداس بارنتصان کی تلافی ہوجائے۔ای طرح غالب کو غلب کی لذت دوبارہ بازی لگانے اور مزید نفع حاصل کرنے برآ مادہ کرتی ہے۔ بیسلسلہ ای طرح چلنا رہنا ہے اور دونوں جوا تھیلنے والے ایک دوسرے سے الگ نہیں

ہویاتے، جوئے بازی کی دائی مصیبت کاراز یمی ہے۔

ية وق جس طرح أيك فرد كيلية خطره كا باعث بالعراح عاج كيلية بهي شدید خطرہ کا باعث ہے، یہ ایسا شوق ہے جس میں وقت اور محنت کی بربادی

(<sub>2</sub>)

ہے، پیکمیل جوئے بازوں کو بالکل مطل کر کے رکھ دیتا ہے، وہ زندگی کی نعمتوں ے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داریوں کو ادائمیں کرتے ٹیز اپنے

نفس،خاندان اورا بی ملی ذمه دار یوں ہے بھی غافل ہوجاتے ہیں۔" (اِمحال و الحرام في الاسلام (٣٨٠)

قمار کے احکام ونتائج کی اس تفصیل سے واضح ہوا کہ جانوروں کے ذر بعد قمار کھیلنا حرام ہے،خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔

سبیں سے ایک اور بات بھی واضح ہوگئی کداسلام اتنا خٹک فدہب نہیں جتنا

اے باور کروایا جاتا ہے۔ اسلام جائز تفریح کی حد بندی کرتے ہوئے اس سے فائدہ اشمانے کی اجازت ویے بیل ایے پیرو کاروں پر کوئی بختی نہیں کرتا البت انسانوں کی

مصلحتوں اور فوائد کوسامنے رکھتے ہوئے تفریح کے بعض ظاہری امور کوئع کرنا اسلام اپنی ومدداري مجمتا إدروهمسلمانون كواس سلسط مين جائز اورناجائز كا يابندد يجنا جامتاب-

﴿ مُختَلَفٌ حِيوا نات اور مُختَلَفُ رسو مات ﴾

حیوانات سے متعلق مختلف رسومات کے بیان سے قبل نیہ بات واضح کرنا

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح اعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح عقیدہ ونظریہ بھی اسلام کا

بنیادی موضوع ہے اور عقیدہ کی در علی اتنی ضروری قرار دی گئی ہے کہ اگر عملی کوتا ہی کے

ساتھ انسان کی بیٹی ہوتو بارگاہ خداوندی سے عفوہ کرم کی امید ہے لیکن اگر اعتقادی کوتا ہی

ے انسان کا نامہ اٹھال داغدار ہواور وہ عقیدے کی کسی خرابی میں جتلا ہو مشلا گائے میں

مقدس روح کوتشلیم کرنا، گھوڑے کوحدے زیادہ مقام ومرتبددے کراہے جومنا اور حاشا،

الوكومنوس جهنا، كوابولنے يرمسافريامهان كى آمد كاخيال كرنا، بلى كے روفے يربيجهنا ك

اب کو کی اس محلّه میں مرنے والا ہے وغیرہ تو سائنہائی قابل توجہ سئلہ ہے اور بزرگوں نے

عقیدے کی مطال ایسے بیان فرمائی ہے کہ اگرایک کا عدد یا تیں طرف کھے کراس کے داکیں

#Gtuv# ألمانة جائس وعدد بوحتاجائ گااوراس كي قدروقيت من اضافه بوجائي طرف كلي المركزي من المركزي بناري المركزي بالمركزي المركزي من المركزي المر

بعض مقامات پر سیجی دیکھنے میں آیا ہے کہ جانوروں کے گلے میں گھنٹی <sup>ت</sup>عویذ

اور جوتے وغیرہ باندھنے کارواج ہے اور اس سے مختلف حم کے خیالات وابستہ ہوتے

میں، نگاہ شریعت میں ان رسومات، خیالات اور بدشگو نیوں کی کوئی اہمیت، وقعت اور کوئی حیثیت نہیں چنانچہ درج ذیل احادیث مبارکہ ہم اپنے اس دعویٰ کی دلیل اور تصدیق کیلئے

(الف) جانورمنحوں نہیں ہوتے

جیش کررے ہیں۔

﴿عن ابي هريوة رضي المله عنه قال قال رسول الله مَلِيَّةٌ لاعدوى ﴾ (ابوداؤد: ٢٩١١) "رسول الله سائيليائي نے فرمايا نه کسي كا مرض کسي كولگانا ب نه صفر كا مهيد منوس بوتا ب اور نه كسي مرد سے كى كھو پڑى سے الوكى شكل تكلتي

بعض لوگ کالی بالی کومنوں بچھتے ہیں، اگر رائے میں سامنے ہے کالی ہلی گزر جائے تو راست بدل لیتے ہیں، بیاتمام باعمی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔

## (ب) جانوروں کو برا بھلا کہنا

﴿عن زيند بن خالد رضى الله عنه قال قال رسول الله

الله المنتجة الماليك فانه يوقظ للصلوة ﴿ (ابوداؤد:

" رسول الله على الله على الله على المرخ كوبرا مت كهو كيونكه وه ثما زكيلية

محدثين في لكعاب كداس محم كاطلاق عام جانورول يرجى موتاب البداعام

جانوروں کو بھی برا بھلائیس کہنا ھا ہے۔

ماعلی قاری شرح السند کے حوالہ سے لکھتے ہیں کدرسول الله من اللہ من اللہ عن ایک

حصن حقیمن میں حضرت ابو ہر ہر ہوجائٹوز سے روایت ہے۔

﴿ اذَا سمع صياح الديك فليسال اللَّه من فضله ﴾

( د ) جانوروں کی آ واز پردعا مانگنا

(ج) جانوروں کوتعویذ وغیرہ باندھنا

سفر میں جانوروں کے گلوں میں انکائی ہوئی رسیوں کو کا شنے کا تھم فرمایا،اس لیے کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ ان تعویذات کی وجہ ہے وہ جانور آفات ہے محفوظ رہیں گے۔ (مرقاۃ

"جب مرغ كي آواز في والله كافعنل ما تكليد"

بب مرس ن اوارے واللہ ہ سامات ہے۔ اور گدھے کی آ واز کے بارے معزت ابو ہریرہ جی فیڈ سے روایت ہے۔

﴿ اذا سمع نهيق الحمير فليتعوذ بالله من الشيطنُ

الرجيع، (بحواله مذكوره)

" جب گدھے کو چکے ہوئے سے تو شیطان مردود سے اللہ کی بناہ

ماتحے۔"

اورفرمايا:

﴿ و كذلك اذا سمع نباح الكلب ﴾ (بحواله مذكوره) "العنى جب كة كن آواز في المحكم شيطان عن بناه ما تكم "

\*\*\*

بالبخشم

﴿ حیوان کے ذریعے طہارت ونجاست ﴾ وضونماز كيليئة ويباجداورمقدمه يازياده سحج الفاظ مين شرط كي حيثيت ركلتا ب

وضوكيك يانى ند ملنے كى صورت يى كوكر تيم شريعت نے شروع كرركھا ب اوراس سے فائدہ اشاناً بھی جائز ہے لیکن اصل بہرحال اصل ہوتا ہے اور نائب بہر حال ٹائب اس

ليے پانی كى طبارت اور مجاست متعلق شريعت في مفصل احكام جميس عطا فرمائ يين جن میں ہے بعض احکام کا تعلق حیوا نات کے ساتھ بھی ہے۔ اس مناسبت سے پہال بھی

چندا حکام اختصار کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ "V. d جانوروں كۆرىيد پانى كناپاكه Or A لرامطار تيم كو" orU\<

(الف) جانورياني من كرے بخواه زنده رب يامرجائد

فقد كى كمايول من سورالحيوان كيت جي -

ہم ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں تا کہ جملہ مسائل واضح ہو

جانور کا یانی میں گرنا

اگر جانور یانی بین گرجائے تواس میں دوصورتی میں۔

(ب) جورياني ين گر كرمر كيايا مرا مواكرا\_

(الف) جانورياني مِن گر كرزنده رہا۔

(الف) جانور کے یانی میں زندہ رہے کی صورت میں دیکھا جائے گا کداس کے بدن

پرنجاست تکی ہوئی تھی یانبیں، آگر جا اور کے بدن پرنجاست تکی ہوئی تھی تو پھر

یانی کودیکھا جائے گا۔اگر یانی شرعی احتبارے جاری پانی ہے تو پھروہ یانی اس

وقت تک ناپاک فیس ہوگا جب تک کرنجاست کااٹر لینی رنگ، یو، مزااس میں فلا ہر ند ہو۔ جیسا کراہام محمد رحمہ اللہ نے اپٹی شہرہ آفاق کتاب مبسوط کی جلد نمبرا صفحہ ۳۳ برتج برفر مایا ہے۔

جاری پائی شریعت میں اے کہتے ہیں جس میں اگر کوئی نجاست گر پڑے تو وہ پانی اے بہا کرلے جائے یا مخبرا ہوا پائی جس کا رقبہ دس گز لسبا دس گز چوڑا ہوتو وہ بھی جاری پانی سے حکم میں ہے۔اس کے علاوہ باتی ما چلیل (غیر جاری) کے حکم میں ہیں۔(الحر الرائق: الائے)

(ب) اگر پانی میں جانور گر کر مرجائے یا مرا ہوا کر نے آگر ما بھیل ( غیر جاری) ہے تو وہ بہر صورت نایاک ہوجائے گا جانے ہجانور حلال ہو یا حرام ہو۔

اگر ماہ کیٹر ( ماہ جاری ) ہے تو ویکھا جائے گا کہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہوایا خمیں ، اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہوگا ورند پاک رہے گا۔ ( ظاہری قامنی خان : ۱/م)

# رمان و مانورگنو کمیں میں گر جائے تو؟

فقہاء نے اس کے جوتفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ وہ بیبال یا حوالدورج کے

جاتے ہیں۔

(الف) کوئی می جانور کے گرنے کی بھی دوصور تیں ہیں، وہ جانورزندہ رہایا مرگیا، اگر جانور مرجائے اور پھول بھٹ جائے چاہے چھوٹا بھی ہوجیے چڑیا وغیرہ اقا سارے کوئیں کا پانی ٹکالنا ہوگا اور اگر وہ چشمہ والا کنواں ہے جس میں پانی یکدم ٹکالنے ہے ختم نہیں ہوتا تو پھر دوسوڈول پانی ٹکالا جائے گا۔ ( فادی قاشی خان ،/ ۵)

ڈول سے مراد کنوئیں پر عام طور پر پڑا رہنے والا ڈول ہے اگر ڈول نہ ہو بلکہ ٹیوب ویل ہوجیسا کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے تو انداز آدوسوڈول پانی ٹکالا جائے گا۔ (ب) اگر جانور کے گرنے کاظم ندہواوروہ پھولا پیٹنا ندہوتو اس کنو کیس کوایک دن اور ایک رات ہے نایاک سمجھا جائے گا۔ اگر جانور پھول یا بیٹ گیا ہے تو تین

رات سے کنو تمیں کونا پاک سمجھا جائے گا۔ (مبدط ۱۳۵/۱۰) . اگر جانور کنو تمیں میں گر کر مر گیا لیکن چھولا پیشائیس تو فقہا ، نے اس کے تین

درجات متعین کیے ہیں۔ (۱) مجری یااس سے بڑا جانور مراتو کنوئی کا سارا پائی ٹکالنا ہوگا۔

(3)

(r)

(,)

6

(.)

واجب ہا درسانھ ڈول پائی نکالنامتنب ہے، پھر کنوال پاک ہوجائے گا۔ چوہا، چھپکل، یا گرگٹ کے برابر جانور گر کر مرجائے اور پھولنے بھٹنے سے پہلے

چون ، بابی ، پارٹ سے برابر جا ور مرسر جاسے اور پوسے پے سے پہے نکال لیا جائے تو میں ڈول تکالنا داجب ہے اور تمیں ڈول نکالنا مستحب ہے۔ پھر کنوال پاک ہوجائے گا۔ (مبدط: ۴۳/۱)

پھر کنوال پاک ہوجائے گا۔ (مبسوط:/mp/) اگر جانور کئوئیمں میں گر کرزندہ نکل آئے تو اس میں تفصیل سے ہے کہ دیکھا جائے اس ساند، کا محمد ہزار کی سے بار کی ساقہ کا کہ سے اور حافہ کا بھی اتی

اس جانور کا مجمولا نا پاک ہے یا پاک، اگر نا پاک ہے اور جانور کا منہ بھی پائی میں چلا کیا یالعاب پائی تک پھٹی چکا ہے تو سارا کنواں نا پاک ہوگا اور تمام پائی ٹکالنا ہوگا ،شٹلا کتاب، خزیر وغیرہ - ( کاش خان: ۱/۵)

اگراییا جانورگر کرزندہ نکالا گیا جس کا جھوٹا پاک ہے تو پانی بالکل پاک رہے گا۔ بشرطیکہ بدن پرنجاست نہ لگی ہو، جیسے بکری، جینس وغیرہ۔ (بحوالہ مُدکورہ) حلال پرندوں مثلاً کبوتروں، مینا، مرغانی وغیرہ کی بیٹ اگر کنوکس جس گر جائے

تو کنوان تاپاک خبین ہوگا۔ (بحوالہ ذکورہ) مراجع

# ﴿ جانورول كاحجموثا بإنى ﴾

معرم جو الروس کے جو اور کرائیں ہے۔ فقہاء نے جانوروں کے جبوئے کے بارے احادیث کی روشی میں چنداصول مرتب کیے ہیں جن سے سورالحیو ان کے مسائل ہا سانی حل ہو تکتے ہیں۔

(الف) جانوروں کے جموٹے پائی کا تھم ان کے گوشت کے احکام پر مرتب ہوگا کیونکہ

پانی پیے وقت جانور کا انعاب پانی میں ملتا ہے اور انعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے البذا جو گوشت کا تھم ہوگا وہی جموٹے پانی کا تھم ہوگا۔ اس اصول سے صرف چند جانور ہی مشتنی ہول کے جیسا کر تفصیل سے عقریب آرہا ہے۔ ( قاضی خان:

(1-/1

1-/1

(ب) جن جانوروں کا لعاب پانی پینے وقت پانی میں شیس ملتا ان کامجھوٹا بھی پاک ہے کیونکہ بھن پانی پینے کی وجہ ہے باتی پانی ناپاک نہ ہوگا جیسے عقاب، ہاروغیرہ جیسا کہ مبسوط (۳۲/۱) پر امام محمد رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس اجمالی وضاحت کے بعداب تفعیل ملاحظہ ہو۔

#### (۱) يالتو جانوراور پرندوں کا حجوثا

جیسا کہ معلوم ہوا کہ جن جانوروں کا گوشت طلال ہےان کا جموٹا بھی پاک ہے۔اس اعتبار سے بھیٹر، بکری مگائے ، تیل، کیوٹر، فاخنہ، مرغی، پڑیا وغیرہ کا جموٹا بھی پاک ہے۔

البستہ جو مرخی گندگی اور غلاظت میں پھرتی اور مندلگاتی ہواس کا حجمو ٹا کروہ ہے جیسا کہ قاضی خان نے اپنے قباوی (۱۰/۱) پرتحریر فرمایا ہے۔

ای طرح بیل گائے وغیرہ کواگر نجاست سو تکھنے کی عادت ہوتو اس کا جھوٹا بھی

-ردن رد

### (٢) بلي كالجفوثا

اصولی طور پرتو بلی کا حجو ٹانا پاک ہونا جا ہے کیونکداس کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن احادیث مبارکہ میں اس سلسلہ میں کافی سہولت دی گئی ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ۔

> وعن كبشة بنت كعب قالت قال رسول الله مُنْكُ انها ليست بنجس فانها من الطوافين عليكم او الطوافات، (نرماى شريف: ٩٢)

العلام على حيوانات كاهكام

"رسول الله سافية ينم ت قرمايا بلى ناپاك تين ب، وو تمهار

ورمیان چرنے والی ہے۔"

لبذالمي كاجبونا پاك ہالبتہ اگر چو ہاوغیرہ كھاكر آئے اور نجاست اس كے مند

يريكي بموئى مؤتواس صورت مين اس كالحجوثا ناياك موكا\_

#### (۳) درندوں اورنجس جانوروں کا حجموثا

جيها كدمعلوم مواكه جن جانورول كاكوشت حرام ب، ان كاجمونا بهي ما پاك

بالبذا تمام درندون اورنجس جانورون كاجهونانا ياك بوگا-

جيے خزير، كمّا،شير، جيتا، بھيٹريا اور ہاتھی وغيرو اور جس برتن ميں يہ جانورمنہ

ڈ ال کریانی پئیں ،ایسے برتن کو تمن بار دھونے سے وہ برتن یاک ہوجائے گا۔

البت كتے كے جو فے كے بارے احاديث من خصوصى تاكيد آ كى ب چنانچ احادیث ین آتا ہے۔

> ﴿ عَنِ ابِي هِرِيوِ ةَ رَضِي اللَّهِ عَنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ الله ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع

مراث) (طحاوی شریف: ۲۹) "رسول الله طافياتي فرمايا جب تمبارے برتن مي ساكا يانى

ني كے تواہے سات مرتبدد حويا كرو۔

محدثین کے فزد یک سات مرتبدد هونا واجب نہیں بلکدیہ خوب پاک کرنے کی

ا یے جو ہزیا تالاب جو دریائے میں ہوتے ہیں اور دہاں سے در ندے بھی پائی پیچے ہوں اور انسان بھی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اگر کوئی اور نزو کیک جگد پانی کی

ميسرند بوتويد پاني استعال كرنا جائز ب جيسا كدهديث ين ب: <.".:.jiy;..." ﴿ عَن ابِسَى سَعِيدَ الْنَحَلِّلُوكِيُّ إِن رَسُولَ أَلِكُ ۖ كُنِّ صَلَّى عَن

الحيساض التمي بيمن مكة و المدينة تبردها السماع

والكلاب والمحمر عن الطهر فقال لها ماحملت في بطونها ولنا ما غير طهور ﴾ (مرفاة: ١٣/٢)

حضرت الوسعيد خدرى والتلاسة مروى بكرسول القد متافية إليا بسك ان تالا بول كي إلى عن باك حاصل كرف كاحكم يو جها حميا جومك كرساور مدينه منوره كي درميان واقع إلى اورجن پر درند عن كرساور مدينه منوره كي درميان واقع إلى اورجن پر درندول اور گلاهے سب آتے ہيں، آپ ملتي اليا بيا فرمايا جو چيز درندول في ابن بي مار محرى ووان كى باور محارب ليے وہ چيز به جوانبول في جوانبول في جوانيول اور وہ ياك كرف والى ب

## (٣) جن جانورون میں خون نہیں ہوتاان کا جھوٹا

جن جانوروں میں خون نمیں موتا ان کا جھوٹا تا پاک نہیں ہوتا اور شدان کے پانی می گرنے سے پانی تا پاک ہوتا ہے۔ (الحرائرائق جاس ۸۸)

ជជជ

﴿حيوان اورز كُو ة ﴾

اسلام کی بنیادجن یا مج ارکان پر ب،ان می توجید و رسالت کے اقرار و

شہادت اورا قامت صلوٰۃ کے بعدسب سے زیادہ اہمیت'' ایتاء زکوۃ'' کو ہے، یہی وجہ ہے

ك قرآن كريم مين اكثر واجتر مقامات برنماز اور ذكوة دونون كواكيف كالتدوّ كزيزاي -جاً.

جس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنامقصود ہے کہ نماز بدنی عبادات میں سب سے

ذكوة كى ادائيكى جس طرح سونا جائدى اور دوسرے اموال تجارت يس ضرورى

وراصل اس زمانے میں بھی اور آج کل بھی اوگوں نے زکوۃ سے بیجنے کیلئے

مخلف حلية كال ركع بين مثلاً كى فخص كوجب زكاة كى وصولى كيليَّ عامل كرآن كا پيد چانا ادراس کے پاس چالیس بکریاں ہوتیں توائے گلر لاحق ہوجاتی کداب جھے ایک بکری وینا پڑے گی۔ وہ چند دنوں کیلئے یانچ بکریال کی شخص کے باس امانت کے طور پر رکھوا دیتا اورخوداس کے باس ۳۵ بکریاں فیج جاتمی اب ظاہر ہے کہ ۳۵ بکریوں پر تو زکوۃ واجب نبیں ہوتی ،اس کیے عالل اس سے زکوہ وصول ندکرتا اور یوں اس مخض کی بکری رہے جاتی ، حضور نی محرم سرور دوعالم سائن اینم نے اس سے مختی سے منع فرمایا کہ ایسا ند کیا جائے بلکہ ر کو ہ کی ادائیگی خوش دلی ہے کرنی میاہے اور الن حیلوں کا سدباب کرنے کیلئے جانوروں

اہم ہاورز کو ، مالی عبادات میں سب سے اہم ہے، ایک مسلمان ، کلر کو کی بدنی اور مالی

ہے، ای طرح حیوانات جل بھی زکو ہ کی ادائیگی ضروری ہے اور چونکد ابتداء میں سونے چاندی سے زیادہ حیوانات کی کثرت ہوا کرتی تھی اس لیے شریعت نے حیوانات کی زکوۃ کی بابت بہت مفصل احکامات مشروع کیے ہیں جن کا ایک مقصد تو ''تھیمیٰ نصاب'' ہے اوراس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کے حیوانات کی زکو ۃ اداکر نے میں کی تتم

تمام عبادتوں کا مرکز ومحور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی جا ہے۔

کے صلے بہانے سے کام ندلیاجائے۔

بابتفتم

کی زکو ہے کے سائل واحکام تفصیل ہے بیان فرماد ہے تا کد کسی متم کا شبدندر ہے۔ ان احکام وسائل کو بڑھنے سے پہلے ذکو ہ کامعتی اور مفہوم بھی واضح کرتے

چلیں تا کہ شریعت کی نگاہ میں جو معنی معتبر ہے، ہمارے ذہنوں میں وہی معنی مضبوطی کے

افت میں زکوۃ کامعتی پاک كرنا، مويانا اور ترتى كرنا بـــاندتعالى كا ارشاد

﴿ قَلُدُ ٱقُلُحَ مَنُ زَكُّهَا ﴾ (الشمس: ٩)

''جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا''

شریعت کی اصطلاح میں زکوۃ کامعنی سے المخصوص مال کا خاص شرائط کے ساتھ اس کے حقدار کو بالک بنادینا۔"جیما کر کتاب افظ (۱/۹۵۸) سے معلوم ہوتا

وجوب زكؤة رُكُوا الله عند واجب مون كي شرط يدب كدمملوك مال نصاب تك يبني حميا مواور

اس پرایک سال گزرگیا ہو۔ چنانچہ ہدایہ(۱/۱۲۵) پراییا ہی فرکور ہے۔

لفظ" نصاب" كاشرى اصطلاح مين سيمعنى ہے كدمال كى وه مقدار جے صاحب شریعت نے وجوب زکو ہ کی حدقر اردیا ہو، نساب کی مقدار حیوانات میں جداجدا ہیں جیسا

> ك منقريب آئے گا۔ سال كأكزرنا

ایک سال کی بوری مدت گزر جانے کا مطلب سے ب کدر کو ہ اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کسی مخص کواس مال کا مالک ہے رہنے کی مرت ایک سال شدہو

جائے اور اس سال سے مراد قمری حساب کا سال ہے، بھٹی حساب کا ایک سال مراد نہیں ،

وجوب زکوۃ کیلئے ضروری ہے کہ سال کے دونوں کناروں (ابتداء دانتیا) میں

ان جانوروں کا نصاب یورا رہا ہو قطع نظراس ہے کہ سال کے درمیان نصاب کالل رہا ہو

يورا سال گزرگيا تو زكوة واجب موگى-اى طرح اگرآ غاز سال مين مال نصاب تك تفا الله الماري كالموفر كر موال ك الحرام كالماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ال

میں اضاف ہوگیا تواہے اصل مال میں شامل کیا جائے گا اور دونوں کو ملا کرز کؤ ؟ ادا کی

فتم کے) (۲) سونا اور جاندی (۳) سامان تجارت (۴) کان سے تکالی ہوئی اشیاء اور

واجب ہوتی ہے لیکن ان سے مراد گھریلو جانور ہیں لہذا دحثی جانوروں پرز کو ہنہیں۔وحثی

طرح وہ جانور جو گھریلو اورجنگلی جانو رول کے ملاپ سے پیدا ہوں ان پرجمی زکڑ ह وہذب نہیں لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ جنگلی اور گھریلو جانور کے ملاپ سے پیداوار ہونے والے

اگز سال کے آغاز میں نصاب کا ما لک تھا، مجر دوران سال ای جنس کے مال

یادر ہے کدز کو ہ یا بی محتم کی اشیاء پر واجب ہوتی ہے: (۱) چو یائے ( مخصوص

عبدالرحمٰن الجزيري لكھتے ہيں كد مچو يايوں ميں سے اونت، بقر، عنم يرز كوة

اگر کسی کے بیاس جنگلی بیلوں اور ہرٹوں کی بچھے تعداد ہوتو ان پرز کو ہ نبیں ، ای

ووران سال نصاب مين اضافيه

دفینه(۵) زرعی پیداداراور پیل \_( کتاب مقعه: ۱/۹۲۸)

جانوروہ میں جو بہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

چو ياوّل على ماده كالحاظ موكا\_(شاي ١٥/٢)

جائے گی۔ (۱۵۲ بند:۱۹۲۸)

مخصوص حيوا نات كى ز كو ة

یا شد ہا ہولہذا اگر کوئی محض سال کے آغاز میں پورے نصاب کا مالک تھا اور ای حال میں

ون كااور بھى أيك ون اس سے زيادہ ہوتا ہے۔

تمری حیاب کا ایک سال تین سوچون (۳۵۴) دن کا ہوتا ہے اور مشی سال تین سوپنیشے

يعنى أكر ماده بالتوب توزكوة واجب موكى ورنتيس موكى ...

یہ امر ضرور مدنظر رہے ، کہ لفظ بقریش گائے نیل کے علاوہ بھینس اور بھینسا بھی شامل میں اور لفظ غنم میں بکرا اور بکری کے علاوہ بھینر اور دنیہ بھی شامل میں۔ان جانوروں کے علاوہ کی پرز کو قانییں علم الحجو انات میں بیان کر دہ تنوع (Classification) کے مطابق صرف 'دھم دارمیمل''ہی میں زکو قواجب ہوتی ہے اور ان میں ہے بھی صرف پالتو حانوروں میں ۔۔

اونث، بیل، بکری وغیرہ پرز کو ہائد ہونے کی شرط

اونٹ، تیل، بکری وغیرہ پر ز کو ۃ لا زم ہونے کی دوشرطیں ہیں۔(الف) پہلی شرط یہ ہے گدوہ جانور سائمہ ہوں۔ (ب)ان جانوروں کی ایک مقررہ تعداد کا کوئی فخص مالک ہو۔

#### سائمه كى تعريف

عبدالرحن الجزيرى إلى مشبوركتاب "الفقة على المدّ ابب الاربعة" (ا/ • ٩٤ ) پر سائمه كي آخريف كرتے ہوئے تحرير فرماتے إلى كد:

"خننیے کے نزدیک سائمہ وہ ہے جے اس کے مالک نے سال کے بیٹر حصہ میں میدانوں کے اندر چاہا ہوتا کہ دودھ زیادہ ہو، اون برحے یا جانورمونا ہو جائے لیکن ذرج کا آرادہ نہ ہو، اگراس کی پرورش کا مقصد جانور کا ذرج کرنا، بار برداری، سواری یا کھیتی باڑی ہوتو بالکل ذرک و داجب نہیں اور اگر جانور کے پالئے ہے تجارت مقصود ہوتو اس کی ذرکو و مال جہارت کے اعتبارے ہوگی۔ (شای ۱۵/۲)

#### علوفه

علوفدسائمہ کی ضد ہے بعنی ایسا جانور جوسال کے اکثر حصد میں تھلے میدان میں نہ جرا ہو بلکدا سے مالک نے گھر میں جارہ کھلا کر پالا ہو، اس سلسلے میں شرقی قانون سے ہے

کدا ہے جانور کی زکڑ ہ واجب نہ ہوگی جے نصف سال ہے زیادہ گھر کے اندر جارہ وے کر

یالا گیا ہو،اس طرح اس جانور پر بھی زکو ہنیس جو مالک کے ارادہ کے بغیرخود ہی چرکریل

حميا بور (بدايه: ١/١١)

زكوة كيليئه جانورول كالمخصوص مقدار اونت، گائے ، بكرى ان تيول كيلے احاديث ميں واضح طور پر تصاب موجود

ب، حدیث میں پہلے اونٹ کا نصاب میان کیا گیا ہے لہذا یہاں بھی اونوں کی زکوۃ کی مقدار پہلے بیان کی جاتی ہے۔

اونٹوں میں زکوۃ کی مقدار

حضرت الس جائفة ، روايت ب كدجب أثبيل حضرت الوبكر والثوات بحرين كي طرف رداند فرمايا توبيقكم نامه لكها: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله مَلْئِنْةُ على المسلمين و التي امر الله بها رسوله للنطية فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سنل فوقها فلايعط في كل اربع و عشرين

من الابل فما دونها من الغند من كل خمس شاة فاذا بملغت خمسا وعشرين الي خمس و ثلثين ففيها بنت مخاض انثى فاذا بلغت ستاو للثين الى خمس و اربعين لَقَفَيْها بنت لبون انثى فاذا بـلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت و احدة و ستين الي خمس و سبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستاو سبعين الى

تسعيمن ففيهما بنتالبون فاذا بلغت احدي وتسعين اليأ عشرين و ماثة فيفيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت على عشرين و مائة ففي كل اربعين بنت لبون و في كل

خمسين حقة و من لم يكن معه الا ادبع من الابل فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة ومن بلغت عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أن استيسوتا له اوعشوين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده النحقة وعنمده النجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه السمصدق عشبريين درهسا اوشاتين ومن بلغت عنده صدقة البحقة وليست عنده الابنت لبون فانها تقبل منه ويعطى شاتين اوعشرين درهما ومن بلغت صدقته بئنت ليون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بشت ليون وليست عنده وعنده بنت مخاض يعطى معها عشريين درهما اوشاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض و ليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه و يعطيه المصدق وعشوين مخاض على وجهها وعنده ابن لبون يقبل منه وليس معه شتي،

ربخاری شریف: ۱۳۵۳ ، ۱۳۳۸)

حدیث بڈا کے تحت اونوں کی زکو ۃ اور اس کی تفصیل وتشریح ہے قبل حدیث میں استعمال شدہ اصطلاحی تاموں کی تشریح ضروری ہے تا کہ بات بجھیتا آسان ہو جائے۔

(الف) بنت مخاض

وہ او بخی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگ جائے۔

(ب) بنت لبون

وہ اونٹنی جودوسال کی ہوکرتیسرے سال میں لگ جائے۔

۔ وواونٹنی جو تین سال کی جوکر چو تھےسال میں لگ جائے۔

۔۔ وہ او نغنی جو چارسال کی ہوکر پانچویں سال میں لگ جائے۔

اونٹ کی زکو ہیں اوائیگی مادوی کی ہوگی البت اگر نر قیت میں مادو کے مساوی

ہولوجائزے۔(رہمتار:۱۳۴/

( بكرى سے مراد يهال بكرى ، بھيٹر ، دنبدسب بوسكتا ہے جا ہے تر ہو يا ماده ليكن

اے ایک سال کا ہونا جا ہے۔)

میں اونوں میں ایک بنت مخاص وینا واجب ہے (۲۶ سے ۳۵ تک صرف

بنت مخاض ای کافی ہے۔) ال ول بعد المبارية . چيتيس اونوں ميں ايك بنت ليون دينا واجب ہے۔ ( سے 100 ك ايك

بنت ليون الكافى ب.

ں ہوں ہے۔ چھیالیس اونوں میں ایک حقد دینا واجب ہے۔ ( سام ۲۰ سک ایک حقد ی

کانی ہے۔) اکسٹھداد نوں میں ایک جذبے دینا واجب ہے۔ (۲۲ سے ۷۵ تک ایک جذبے ہی

چھبتر اونٹوں میں دوینت لیون وینا واجب ہے۔ (22 سے 9 تک دو بنت

لبون بي كافي بيں۔)

ا کانوے اونوں میں دو محقے ویا واجب ہے (۹۲ ے ۱۶ تک دو محقے بی کافی

ایک سومیں کے بعد نیا حساب شروع ہو جائے گا۔اس آغاز کوشری اصطلاح

میں احتینا ف کہتے ہیں لڈ ڈا ایک سوئیں ہے اگر جیار اونٹ زیادہ ہیں تو ان جیار میں کیجینیں

جب يائج زائد ہو جائيں يعني ايك سوچيس ہو جائيں تو ايك بكرى اور دو حقے واجب ہول

کے، ای طرح ہریان کی ایک بحری بوحق رہے گی ایک سو جوالیس تک، ایک سو

پینتالیس میں دو حقے اور ایک بنت مخاض ایک سوانجاس تک، ایک سو بچاس ہو جا کیں تو

تین حقے واجب ہوں گے، جب آیک سو بچاس سے زائد ہو جا تیں تو استیناف ٹانی لیتنی

نے سرے سے حساب شروع ہو گالیعنی یا پچے اونوں سے چوہیں تک ہریا پچے ہیں ایک بکری

اور پچپیں اونٹوں میں ایک بنت خاض اور چھتیں میں ایک بنت لبون جھیالیس میں ایک

حقد پھای تک، بدووسوتک کا حساب بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب دوسوے براھ جا تی تو

ہمیشہاس طرح حساب حطے گا جھے ایک سو بچاس کے بعد بیان کیا گیاہے۔

# ﴿ جِدُولَ زَكُوةِ اونتْ (الابل)﴾

- انتبائے تعداد ابتدائے تعداد واجب الأواء ا لک بحری ١٩ ونؤل تك
- ۴ بكريال ۱۱۳ ونۇل تىك
- ۳ بکریاں 119ونۇل تك -10
- ۳ يکريال ۱۲۴ ونؤل تک - r. ٣٥ اونۇل تك ابك بنت بخاض \_10
  - ابك ينت ليون ۲۵ اونۇل تك - 17 ۴٠ اونۇل تىك الكهعقه - MY

| الا ع | ۵ کاوننول تک  | ایک جذعه    |
|-------|---------------|-------------|
| C64   | ۱۹۰ ونؤں تک   | ۴ بنت لیون  |
| 91 ے  | ۱۱۲۰ وننول تک | <u> 2</u> r |

### ﴿ استيناف اول ﴾

| واجب الادا       | انجا | كل تعداد | لبذا   | اضاف پرواجب  | بافد  | ان      |
|------------------|------|----------|--------|--------------|-------|---------|
| ۲ حقرایک بکری    | ١٢٩ڪ | ات       | لبترا  | ایک بری      | 9 تک  | دے      |
| م حقة م بكريال   | ١٣٣  | -۱۲۰     | البتدا | ۳ بگریاں     | ۱۳    | اے      |
| م حقة الجريال    |      |          |        | ۳ بگریاں     | ١٩ تک | 10      |
| ۲ حقیم بکریاں    | ۱۳۳  | ٠١٣٠     | كبنوا  | ۳ بگریاں     | ۳۳نگ  | ۲۰      |
| المنقي ابنت مخاض | ١٣٩ڪ | ے اس     | لبذا   | ایک بنت نخاض | ٢٩ڪ   | ے<br>ro |
| ≥r               | FIAM | ۱۵۰      | لبذا   | ایک هذه      | ۲۳۳   | ۔۔      |

# ﴿استيناف ثاني

| واجب الادا         | اخا   | كل تعداد | لبذا   | اضافہ پر<br>ماد  | افد   | ان  |
|--------------------|-------|----------|--------|------------------|-------|-----|
| ۳ هے ایک بکری      | ١٥٩ڪ  | 100ء     | لإذا   | داجب<br>ایک کمری | 9 تک  | دے  |
| ٣ حقيم بكريان      | ۱۲۳   | -۱۲۰     | لبذا   | ۲ بجریان         | ۱۳ک   | •اے |
| س حقة بكريال       | ١٦٩ڪ  | £140     | للذا   | ٣ بكريال         | 19 تک | ۱۵  |
| ٣ حقة بمريان       | FILM  | -14٠     | للبذا  | ٣ بكرياں         | £۲۳   | ۲۰  |
| سلطقة ابنت كأض     | سائل. | 140      | المترا | ایک بنت کاض      | 500   | _r0 |
| المحق أيك بنت ليون | 190 ک | ۲۸۱      | لبنا   | بنت لبون         | Fro   | ۲۲ے |

اسلام بس ميوانات كاحكام ﴿ گائے میں زکوۃ کی مقدار ﴾ گائے اور بھینس علم الحو انات کے توع (Classification) میں ایک بی تم کے حیوان شار کیے گئے ہیں اور شریعت اسلامیہ نے بھی دونوں کا نصاب ز کو ۃ ایک ہی مقرر فرمایا ہے جس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ ﴿عن معاذ ان النبي النبي المناه وجهه الى اليمن امره ان ياخمذمن البقر من كمل ثلثين تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة﴾ (مشكوة: ١٥٩) " حضرت معاذ والثنَّة فرمات مين كه رسول الله ساتينيَّتِم نے جب انبيس يمن كاعال بنا كربعيجا توقعكم ديا كرتيس گايوں ميں أيك برس كا بچھڑا یا بچھیا زکوۃ میں لی جائے اور جالیس گایوں میں دو برس کی كائے يالل لى جائے۔" حدیث بذامیں دولفظ استعال کے گئے ہیں۔ (الف) تبیعہ بھیجے ،گائے کا دو بچہ جوایک سال کا ہو۔ مند: بورے دو برس کی گائے۔ گائے بھینس کے نصاب کی ترتیب انتہائی سل ہے، یعنی برتیں میں ایک تعید اور برچالیس میں ایک سند ہمیں ہے کم میں چھٹیس ہمی گایوں می ایک تبید اور اکتیس ے انتالیس تک کی تعداد میں بجواضافہ نیس۔ جالیس گایوں میں ایک سند، اکتالیس ے انسامہ تک کوئی اضافینیں، جب ساتھ ہوجا کی تو دو تبیعہ پھر جب ساتھ سے زیادہ ہو جائي الوبرتي عن أيك تبيعد اور برجاليس عن أيك من البذاسر عن أيك تبيعد اورايك سند، ای طرح صاب کرتے جا کیں سے لیکن جہاں کہیں تعیید اور مسند دونوں کا نصاب لكاتا ہو، وہال اختیار ہے جس كا جا ہے اعتبار كرليا جائے۔

مثلاً ایک سومیں میں تمین نصاب حالیس کے ہیں تو تمین صند لازم ہوں گےاور اس میں تمیں کے حارفصال ہیں للغا حارتی جد بھی اوا کے حاصلتے ہیں۔

اس میں تمیں کے چارنساب میں لبذا چار تعید بھی ادا کیے جا تھتے ہیں۔ قابل و کرامور

(الف) چونکہ گائے اور بھینس کا نصاب آیک ہی جیسا ہے لبندا آگر دونوں کے ملانے ہے نصاب پورا ہوتا ہوتو دونوں کو ملانا ہوگا مثلاً میں گائے اور دی بھینسیس ہوں تو مرکز سے تھے میں ہے۔

دونوں کو ملا کرتمیں کا نصاب بورا ہوجائے گا اوراس پرز کو 5 واجب ہوگی۔ (ب) دونوں ایل آجاروں کا کہا کر اگر نصاب بورا ہوتو جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہی ز کو 5 ''

نیں ادا کیا جائے گا۔ (ج) اگر دونوں جانوروں کی تعداد برابر ہے تواعلی قتم میں کم قیت کا جانورایا جائے یا

قشم ادنیٰ میں جو جانورزیادہ قیمت کا ہووہ دیا جائے گا۔ اس سے اس بیسنس کر کہ ان کر جہتہ نہیں میں گرز ہونید

(د) گائے اور جینس کی زکوۃ اداکرتے وقت نراور مادو میں کوئی فرق نییں۔ \* ایسان کا کہ ایسان کی ایسان ک

نوٹ: ان تمام مسائل کے لئے حوالہ کے طور پر ملاحظہ ہوں (ردیمتار ۴/ ۱۸، حدامیہ ا/۱۲۹/ء میرا)

## ﴿ جدول زكوةٍ بقر (كائ، على بمينه) ﴾

| واجبالاداء         | انتبائے تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابتدائ تعداد |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| كوكى چيز واجب نبيس | ع القائد | ا یک ہے      |
| ایک تبیعہ          | £2809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -7           |
| ایکسنه             | 45 ئے گب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مان س        |
| دوتييص             | · _£2579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ولاے         |
| ایک تبیعدایک مسند  | 12 کا ہے تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c4.          |
| ۲ است              | . LE _ BA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>س</b> ۸۰  |

| استييد           | 99گائے تک   | -9٠  |
|------------------|-------------|------|
| ۲ تبیعد ایک مسند | ۱۰۹ کائے تک | ••اے |
| ۲ سند ایک تبیعہ  | 119 گائے تک | ااے  |
| ۳ مستدیام تبیع   | JE _ 8179   | -11ء |
| ۳ تیبیدایک سند   | ا ا گائے تک | -۱۳۰ |

﴿ بكريول مين زكوة كى مقدار ﴾

زگوۃ کے بارے میں بکری، بھیٹر، دئبہ تینوں کا نصاب ایک ہی ہے اورعلم الحیوانات میں بیان کردہ تنوع (Classification) میں بھی بیسب ایک ہی تتم کے جانور شارکئے گئے ہیں بعن 'صم دارمیمل''۔

#### حديث

حضرت انس ڈائٹو کی روایت ہے کہ جب انہیں حضرت ابو بکر ڈٹائٹو نے بحرین کی طرف روانہ فرمایا تو ایک عظم نامہ عطا فرمایا، جس میں رسول اللہ سٹھائیٹیٹم کا بیان کردہ نصاب بیان کرنے کے بعد بحریوں کا نصاب ان الفاظ میں بیان فرمایا:

ووفى صدقة الغنج فى سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين و مائة شاة فاذا زادت على عشرين و مائة الى مائتين شاتان قاذا زادت على مائتين الى ثلث مائة ففيها شلث فاذا زادت على تلث مائة ففى كل مائة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة ﴾ (بحارى شريف: ١٣٥٣)

'' چالیس بکر یوں سے کم میں زکوۃ واجب نہیں ہوتی، چالیس کر یوں میں ایک بکری، چالیس کے بعد ایک سومیں تک کی مقدار میں کچھ اضافہ نہیں، پھر ایک سواکیس میں دو بکریاں واجب ہوں گی،ایک سو ہائیں ہے دوسوتک مقدار میں زکزۃ کا بالکل اضافہ مہیں ہوگا، پھر دوسوایک میں تین بکریاں، تین سوننا نوے تک یمی مقدار واجب ہے، پھر چارسو میں جار بکریاں اور اس کے بعد ہرسو میں ایک بحری واجب ہوگی اور جس شخص کے پاس جالیس میں ایک

متفرق مسائل

(,)

(·)

(الف) اگر تمی محض کے یاس بھیٹراور بکریوں دونوں کا الگ انگ نصاب ہوتو انہیں ساتھ ملا کرز کو ہ اداکی جائے گی۔مثلاً عالیس بکریاں اور حالیس بھیڑیں ہول

تو صرف ایک بکری یا بھیٹر لا زم ہوگی۔ اگرتمام بکریاں ہوں تو زکؤ ہیں بحری ہی دینی ہوگی ،اس طرح بھیڑاور دنے کا

(ب)

مجنی میں علم ہے۔

اگر بھیر بکری مشترک ہوں تو جن کی تعداد زیادہ ہوگی دی زکوۃ میں ادا کی (C) طائے گی۔ . اگر بھیٹروں اور بکریوں کی تعداد برابر ہوتو وصول کرنے والے کو اختیار ہے جوہم

بجرى بھى كم ہوتو اس پرز كۈ ة واجب نە ہوگى۔

حاہے وصول کرے۔ پہرے۔ زکوۃ میں بکری ایک سال ہے کم عرتیں ہونی جا ہے۔ (.)

اونٹ اور گائے کی طرح بکریوں میں بھی دونصابوں کے درمیانی مقدار میں کچھ واجب خيس

نوث: موال كيلي ما حد يو (ورين)ر: ١٣٣١ درين (١٩/١٠ معد اي: ١/٠ ١٤ كرا كراب الله ١٠/١)

﴿ جِدُولَ زَكُوةٍ عَنْمُ ( بَرَى بِمِيرْ، دنِهِ) ﴾

| واجب الاداء        | انتبائے تعداد | ابتدائے تعداد |
|--------------------|---------------|---------------|
| كونى چيز واجب نبيس | ٣٩ يكريون تك  | یکے           |

| ۔ ٣٠ | ١٢٠ بكريون تك  | ایک بحری |
|------|----------------|----------|
| ااے  | ۲۰۰ بر یوں تک  | ۳ بکریاں |
| اناے | ۱۹۹۹ بحریوں تک | ۳ بکریاں |
| ۔۳۰۰ | ٣٩٩ بكريول تك  | س بكريان |
| ۵۰۰  | ۵۹۹ بريون تک   | ۵بکریاں  |

ای طرح برسورایک بری دابب بوگی-

### جانوروں کی زکو ہ کے مختلف مسائل (الف) سمحوڑے اگر صرف زبوں تو ان میں بالا تفاق زکوہ لازم نیں لیکن اس مسئلہ

من تعور ی سی تفصیل ہے اور وہ بیہ:

یں طوروں میں ہے اور رواد ہیں ہے. اگر محور سے سواری میار برداری یا جہاد کی نیٹ سے رکھے ہوئے ہوں تو

ا کر محوزے سواری، بار بردارک بالا جماع ان میں زکو ہے تیں۔

ا۔ اگر محوزے تجارت کیلئے رکھے ہوئے ہوں تو بالا جماع ان میں زکو ہ واجب ہوگی۔

۔ اگرنسل باتی رکھنے کیلئے تھوڑے پالے جا کیں تب بھی ذکو ۃ واجب ہوگی۔ (فیض الباری جسم ۲۹)

(ب) اگر نراور مادہ گھوڑے دونوں ہوں تو مالک کو اختیار ہے کہ ہر گھوڑے کی ایک دینار زکوۃ وے وے اور اگر چاہے تو ان کی قیت نگا کرسونے چاندی کے نصاب کے مطابق زکوۃ اوا کر وے۔ بیدام ابو صنیفہ میشند کا ندہب ہے جبکہ

امام ابو بوسف مرسطه اورامام محمد مرسطه الله على فرويك محود ول مي زكوة بالكل ميس ب- (حداية الدارا)

(ج) اونٹ، گائے ، بھینس اور بکری کے صرف بچوں بیں زکو ہنیں ، البند اگر ان کے ساتھ بڑے بھی ہوں تو پھر ان کو بھی نصاب کی گنتی بیں شار کریں گے اور زکو ہ

یں بڑا جانور بی اوا کرنا ہوگا۔ (حدایہ:۱/۱۲۱۱)

# کیامچھلی میں زکو ۃ ہوگی

امام الوعبيد كماب الاموال مي فرمات مين

'' ونس بن عبيد كت بن كر معزت عمر بن عبدالعزيز مبيد نے اپنے قبان كے

گورز کولکھا کہ مچھلی پر اس وقت تک فیکس وغرہ ندلو جب تک کداس کی قیت دوسو درہم

( ما ندی کے نصاب زگوۃ ) تک نہ بیٹی جائے۔

ای سند کے ایک راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے اس

میں یہ بھی کہا تھا کہ جب اس کی قیت دوسودرہم تک پہنچ جائے تو اس پرز کو ہو۔

اعارا خیال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سمندرے نکلنے دالے مال کو نشکی اور کا نوب

ے نگلنے والے مال پر قیاس کر رہے ہیں لیکن مچھلی کے بارے میں لوگ اس فیصلہ پر قائم

خبین جین اور جمیں ایک بھی ایسانبیں ملتا جواس بڑمل بیرا ہو۔'' ( 'کتاب الاموال: ا/ ۱۵۳۰)

چنا نجیدر سول الله ملفی این سے اس بارے میں کوئی روایت منقول نہیں اور کتب

فقد بھی اس بارے میں ساکت ہیں۔

松松松

اسلام بس جيوانات كاحكام باب<sup>شخ</sup>تم ﴿ قربانی اور حیوان ﴾

مفهوم قرباني

قربانی کا لفظ قربان بروزن سلطان سے ماخوذ بے۔عربی زبان می قربان اس چزکو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔

مشبورمنسرابوالسعو دلكيت بي ﴿السَّرِيانِ اسع لما يتقرب بهِ الى اللَّه تعالىٰ من نسك

او صدقة﴾ (تفسير ابی المعود: ۲۰/۳) " قربان ہراس چیز کوکہا جاتا ہے جس کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل

كياجائي وجاب وه ذبجه وياصدقه وغيرو " يبى معنى امام راغب في بحى الى كتاب المفردات مي مراوليا ب جبكدامام

ابو بكر بصاص نے قربان كاعام معى مراد ليتے ہوئے اپنى كتاب احكام القرآن يش تحرير فرمايا

﴿ والقريبان مايقصد به القرب من رحمة اللَّه تعالىٰ من اعمال البركي واحكام القرآن: ٣٨٤/٢) " قربان برای نیک کام کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد اللہ کی رحت

ے قرب حاصل کرنا ہو۔'' البتةعرف عام من جب بيلفظ بولا جائة قواس عموماً جانوركا ذرع كرنا مراد ہوتا ہے جیسا کدامام راغب نے تصریح کی ہے۔

﴿وصارفي التعارف اسما للنسكية التي هي الذبيحة﴾ (مقردات القرآن: 400م)

لیکن شرایعت کی اصطلاح میں قربان کے لغوی معنی کی رعایت کرتے ہوئے عام

معنی مراد لیے جاتے ہیں جیسا کے فرید وجدی لکھتے ہیں۔

﴿القربان في الاصطلاح الديني هو ما يبذله الانسان من الاشياء او الحيوانات قاصدا به التقرب الي الله،

(دائره معارف القرآن: ۱/۲ ۲۳۰)

''یعنی الله کا تقرب جس چیز کوخرج کرکے حاصل کیا جائے اے

قربان كتي بي جابوه جانور بويا كيحاور-"

قر آن تھیم میں لفظ قربان تین جگہ استعمال ہوا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(الف) ﴿ حَمِّى يَأْتِينَا بِقُوْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ (آل عمران: ١٨٣)

(٢) ﴿إِذْ قُرَّبًا قُرُبَانًا فَتُقُبِّلُ مِنْ اَحَدِهِمَا﴾ (المائدة: ٢٥) (٣) ﴿ فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرُبَانًا

الِهَهُ ﴾ (الاحقاف: ٢٨)

اس کے عربی زبان میں قربائی کیلئے تمن اور لفظ مزید استعال ہوئے ہیں۔

نک کااطلاق عبادات، طاعات اور ہرای چز پر ہوتا ہے جس سے قرب اللی

قرآن تحكيم ميں لفظ نسك مختلف مقامات ميں الگ الگ معانی كيليج استعال ہوا

ب چنانچيسورهُ بقره ين 'او صدفة او نسڪ '' جمعن خيرات يا قرباني اورسورهُ انعام

مِن قل ان صلوتي و نسكى "بمعنى قربانى كاستعال بواب-

اس افظ كااستعال قرباني كيلي صرف سورة الكور يس مواب

﴿فصل لربك وانحر﴾

ملاعلی قاری معلامہ طبی سے تقل فرماتے ہیں:

﴿الاضحية مايذبح يوم النحر على وجه القربة﴾ (مرقاة:

اس نام كا استعال قرآن تكيم مِن كهيل نبيل بوار البينة احاديث مِن بكثرت

قربانی اسلای تعلیمات کے مطابق ان شعار میں سے ہے، چوحفرت آدم مفاشق

ے لے کرآج تک جاری ہے اور تا تیامت اس کا جاری رہنا اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ

باليكن شعائر اسلامي مين قرباني ب مرادست ابرايسي كي ده يادگار ب جس كا تذكره سورة

حضرت ابرا بمهمون کے بہال بباد بیاا اماعیل تقریباً ٨ برس كى عريس بيدا

جب وہ نوعمری کو پہنچا تو تھم الی ہوا کدایے اس پہلونٹی کے بچے کو ہماری

بارگاہ می قربانی کے طور پر پیش کرہ چنا نچا براہیم مناس اس معصوم ہے کو لے کرچل دیے اور تھم البی پر قربان کرنے کیلئے چیرے کے بل لٹا دیا اور چیری چلادی۔اللہ نے پکارا اے

ابراہیم! تم نے خواب کچ کر دکھایا اور پھرایک جانوران کے بیٹے استعیل کی جگہ قربانی کیلئے

چنانچە محابە کرام نے جب عرض کیا۔ ﴿ يسارسول اللَّه مساهدُه الاضاحي قبال سنة ابيكم

ابو اهيم، (سنن ابن ماحه: ٣١ ٢٠) و بعنی میقربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول الله ما پہنے نے فرمایا تمہارے

باب ابراہیم کی سنت ہے۔''

مندرجه بالا آیات اوراحاویث کے حوالہ سے معلوم ہوا کہ جانورول کی قربانیال

ے شعار اسلام میں ہے۔

قربانی کی شرمی حیثیت

قرآن عیم میں فرماتے ہیں۔

قدوری فرماتے ہیں۔

جہ ہرسال مسلمانوں پرمخصوص شرائط کے ساتھ لازم کی گئی ہیں وہ ابراہیمی یاد گار کی حیثیت

﴿ وَلِكُلِّ أُمُّو جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُوا اسْعَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا

"اور بم نے برامت كيلئے قربانی مقرر كردى ہے تاكدوہ ان چوپاؤں پر (یوقت ذنع) اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا

> ﴿فَصَلِّ لِوَبِّكَ وَانْحَرُ﴾ "لى آپ نماز يز مے اور قربانی سجيے"

صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ بیقول امام ابوحذیفہ میشدیکا ہے اور یمی

وسلم نے امت پر قربانی کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ مکدیس ہول یا مدین بل

قربانی کا تھم تمام مسلمانوں کیلئے ہے، تجاج کیلئے مخصوص نہیں!

ان احکام قرآنی کے پیش نظر قربانی کو داجب قرار دیا گیا ہے جیسا کہ صاحب

قرآن وحديث كتفصيلي مطالعه بمعلوم بوتائ كدرسول الندصلي الله عليه

(المختصر للقدورى: ٢١٨)

رَزَقَهُمُ مِّنُ بَهِيُمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ (الحج: ٣٣)

﴿الاضحية واجبة على كل حر مسلم﴾

اى طرح سورة الكوثر بيس فرمايا:

راج ہے۔(حدانہ:۱۲۵/۳۳)

شریعت اسلای میں قربانی کو ایک اہم عبادت قرار دیا گیا ہے چنانچ اللہ تعالی

اسلام مى حوانات كادكام

د نیا کے نسی اور مقام میں۔

رہا ہے اور اس بات پر بھی علماء کا اتفاق رہا ہے کہ قربانی کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوراجهاع سے ثابت ہے جبیرا كدابين قدامد نے لكھا ہے۔ اى

ے معلوم ہو گیا کہ قربانی کی تخصیص حجاج کرام ہے کرنا اور غیر جاجی مسلمانوں کواس ہے

" آپ که ویجئے که میری نماز ، میری قربانی ، میرا جینا اور میرا مرنا

آتے ہیں لیکن محفقین نے یہاں ذبح مرادلیا ہے چنانچدا بن جرم نے اپنی تغییر می سعید بن جبير، قاده ضحاك وغيرو سے اس آيت هن نسك كامعنى قربانى بيان كيا ہے۔ (حوالہ كيك ما ه

> ﴿ واصافرن النسك الني النصلوة دل على ان المراد صلوة العيدو الاضحية وهذايدل على وجوب الاضحية لفوله تعالى و بذالك امرت والا مريقتضي الوجوب،

دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے۔ (۱) ﴿ قُسلُ إِنَّ صَسلُو ثِنَى وَنُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَ مَعَايَى لِلَّهِ

الله على كيليئے ہے جوتمام جہانوں كو يا لئے والا ہے۔"

چنانچدوداس آیت کا حکام کی تشریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اور قربانی کا عظم برصاحب مسلمان کی طرف متوجہ ہونے کی سب سے بوی

اس آیت می لفظ نسک عام ب ند مکه کا ذکر ب ند جج کا الفظ نسک کے کی معالی

امام ابو بمربصاص نے ای آیت سے وجوب قربانی کیلئے بھی استدلال کیا ہے

(احكام القرآن: ٣٣/٣)

خارج كرنا محيح نبيس \_ (حواله كيليط لما حقية والمغني أو بن قدامه ١٨ ١١٤)

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ والانعام: ١٦٢)

عموميت وتحكم قرباني ازقر آن تحكيم

Hوټکيراين جري:۸/۲۵)

قربانی کی مشروعیت اوراس کے مستقل عبادت ہونے پر پوری امت کا اجماع

" جب الله تعالى نے نسک کوصلوۃ کے ساتھ متصل ذکر کیا تو اس ہے

یہ بات معلوم ہوئی کہ بہال تماز عیداور قربانی مراد ہے اور قربانی کا

وجوب بھی ای ہے ثابت ہوا کیونکہ ای کے بعد آیت میں یہ الفاظ

یں وبدالک احوت (اورای کا مجھے تھم دیا گیاہے) اورامرے

وجوب ثابت ہوتا ہے۔

(٢) ﴿فَصَلَّ لِرَبُّكَ وَانْحَرُ ﴾ "اين رب كيلي نماز يزهاور قرباني كر."

المام دازی مردید اس آیت کی تغییر می لکھتے ہیں۔

﴿وفي قوله وانسحر قولان الاول وهو عامة المفسرين

المراد هو تحراليدن) (تفسير كبير: ١٤٦/٣)

" وانح میں دوقول میں پہلا قول ہے عام مضرین نے اعتیار کیا ہے وہ بیکہ پہال قربانی مرادے۔

ابو بكر بصاص بينينيد ن بحى بجي قول اختيار كيا ب جبيها كدادكام القرآن (٣٠١/٣) كيمطالع بمعلوم بوتاب.

> ابن كثيرة بيمى يبال نحرت مرادقرباني مونا لكهاب (حوار كيك للانظه بوتغييرانان كثير ١٩٥٩/٥)

ان تمام تغییلات سے واضح ہوا کہ قربانی کا تھم عام مسلمانوں کیلئے

ہے،اے جاج کرام کے ساتھ مخصوص کرتے کا کوئی مطلب نہیں۔

بت حکم قربانی از احادیث

احادیث معترو سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا تھم جاج کے علاوہ غیرها جی لمانوں کیلے بھی ہے۔اس سلسلے کی ذیل میں کمل متنداحادیث درج کی جاتی ہیں۔

> (٢) ﴿عن البراء قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلحر يخطب فقال ان اول ما نبدأ به من يومنا هذا ان

(1)

تصلى ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لا هله ليس من النسك

فی شیشی، (محاری شریف: ۱۰ ۵۵) " حصرت براء سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمید کے دان خطبہ پڑھااور فرمایا کدسب سے پہلا کام جواس دن ہم کریں گے وہ میہ ہے کہ

ہم نماز روحیں گے، پر گھر واپس آ کر قربانی کریں جس نے اس طریقت رحمل کیااس نے جاری سنت کو پالیااور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ، وہ قربانی خبیں بلکہ گوشت کی بمری ہے جے گھر والوں کیلئے ذیح کرایا گیا ہو، اس کا قربانی ہے کوئی تعلق نہیں۔"

> (٣) ﴿عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلوة فليعد ﴾ (بخارى شريف: ٥٥٢١)

دوسری قربانی کرے۔" (٣) ﴿عن عقبة بن عامر قال قسعر النبي صلى الله عليه

وسلم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت

يارسول الله! صارت لي جذعة قال ضح بها، (بخاری شریف: ۵۵۳۷)

''حضرت عقبہ بن عامر چانٹوا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سلفیڈائیٹر نے اپنے محابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقیم قرمائے، حضرت عقبہ ڈٹاٹڈا کے عصے میں چھ ماو کا بحری کا بچہ آیا، (وو کہتے ہیں ك ) ين ن عرض كيايار سول الله اير س حصر بين تويد بيرة ياب (كياس كى قربانى موجائ كى؟) آپ مان كا خرماياس كى قرمانی کراو"

(٥) ﴿عن ابن عمرٌ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

يذبح ويتحربا لمصلى﴾ (بخارى شريف: ٥٥٥٢)

''ابن عمر چانژهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبیدگاہ ہیں ذیج اورتح فرمایا کرتے تھے۔''

> (٢) ﴿عن ام سلسمة عن النبي رَئِينِ قال من راى هلال ذي الحجة واراد ان يتضحي فلا يا خذن من شعره ولا

> من اظفارہ کی (ترمذی شریف: ۱۵۲۳) "حفرت امسلم والثقاب مردى بكرحضور مالينيني في ارشاد

> فرمایا جب ذی الحبر کے ابتدائی دی دن شروع موجا کیں اور کسی کا قربانی کاارادہ ہوتو اے (اینے جم کے کمی حصے کے بھی) بال اور ناخن تبين كافي والمين

> (2) ﴿ عن ابن عباسٌ قال كتا مع رسول الله صلى الله علينه ومسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في

> البقوة سبعة ﴾ (تومذي شريف: ١٥٠١)

"ابن عباس والثوافرمات بين كه بم رسول الله ينتيا كم مراوسفر یں تھے کہ عبدالاخی آگئی تو ہم ایک گائے میں سات افراد شریک

(٨) ﴿عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلىم ماعمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الي الله من اهواق اللم) (ترمدي شويف: ١٣٩٣)

حفرت عائشہ و الثقا فرماتی بین کدرسول اللہ سٹیڈیٹی نے فرمایا کہ اولا وآدم نے عید کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو خدا کے نزو یک خون بہانے ( قربانی) سے زیادہ پسندیدہ ہو۔''

(٩) ﴿عن ابن عنصرٌ قال اقام وسول الله صلى الله عليه

| iri                                              | اسلام می خیوانات کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ىلى شريف: ۵۰۵)                                   | وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي، وتره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | "أبن عمر جائش فرمات بين كدرسول الشصلي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | مدينة بين رب اور برسال قرباني فرمات تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | ان تمام احادیث مبارکہ سے انتہا کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صور ساق الله نے بھی قربانی ترک                   | کا حکم عومی ہے، جاج کرام کے ساتھ خاص نہیں اور یہ کہ ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | نبین قرمانی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | قربانی کس پرواجب ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں                       | قربانی براس مسلمان ، عاقل ، بإلغ مقيم يرواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| له) یا اس کی قیت اصلی ضرورت                      | ٨٨ گرام مونا (١/١ عقوله) يا ١٢ گرام چاندي (١/١ ٥٣ قوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ت بول يا مال تجارت يا مفرورت                     | ے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ جاتدی، سونے کے زیورار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ىال گزرنا بھی شرط <sup>ن</sup> ییں۔              | ے زائد گھر بلوسامان ہو، قربانی کے مسئلہ میں اس مال پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | منك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ریااس کے ولی پر قربانی واجب                      | <br>بچەادرمجنون كى ملكيت بىس اگراتنامال بوتواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r contains a recent                              | خيين ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | منك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رقر بانی کسلیر جانورخر بدلیا تواب                | <br>جس مخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ، رہی ہے ہار رہے<br>افلی کام شروع کرنے کی وجہ ہے | اس پر قربانی واجب ہوگئ ،اس لیے که شرق طور پر کوئی بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | واجب بوجاتا ہے۔(حدایہ ۴۰۰، ۱۳۷۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | ايام قرياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Will recognize will                              | <u>ايا ∫حريات</u><br>﴿عن نافع عن ابن عمرٌ قال الاضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * 0 mm 1 m 0                                     | The state of the s |

ر سن کی در سندگوہ ۱۳۹٪ الاضعیٰ کھی رہنگ دوہ ۱۳۹٪ ''عبداللہ بن عمر بڑا تین فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن کے بعد دو دن

اور قریانی کے ہیں۔"

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے دنوں میں قربانی تام کی کوئی عبادت نہیں اور قربانی کے ایام ۱۴٬۱۴۰ وی الحجہ کی تاریخیں جسء ان میں جب جائے قربانی کرسکتا ہے البتہ سملے دن قربانی کرناافضل ہے

کی تاریخیں ہیں،ان میں جب چاہے قربانی کرسکتا ہے البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے اور اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ آخری دن غروب آفاب ہے آ وہ یون محفظ

قرباني كيلئ جانور

(6)

(·)

سِلِے قربانی کر کے فارغ ہوجائے۔

(الف) کری، ونبه بھیر، ایک بی فض کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے۔

(ترندی شریف ۱۳۹۲)

(ب) گائے، تیل بھینس ،اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے کافی ہے۔

(زندی شریف ۱۵۰۲)

لیکن ان سات میں ہے کسی کی نیت محص گوشت کھا تا شہو۔ (عدایہ ۴۳۳/۸)

(ج) کرا، بکری کیلئے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، جھیٹر اور دنیہ اگرا تنا موٹا تاز وہو سر کری میں سال مربوعات کا تھا ہے۔

که دیکھنے میں سال مجر کامعلوم ہوتو وہ بھی جائز ہے۔(عدایہ ۴۳۰/۳)

اگر جانور فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتار ہا ہواور ظاہری طالات میں اس کی سحک یب کی کوئی ولیل ساستے نہیں تو اس پر اعتاد کرتا جائز ہے۔ (تاریخ قربانی: ۲۵)

(و) جس جانور کے سینگ پیدائتی طور پر نہ ہوں یا درمیان میں ہے نوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے اگر سینگ جڑے اکھڑ گیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں جیسا کہ کر حضرت علی جائٹو ہے مردی ہے۔ (منتو ، ۱۳۸)

خصى (برهيا) بكرے كى قربانى شصرف يدكه جائز بكدافقل ب كيونكدرمول الله الله الله الله اس كى قربانى فرمائى ب جيسا كد حضرت جابر جائلا كى روايت ب- (مقدة ١٣٨) (;)

جیا کد حفرت براہ بن عازب باتا اُن روایت سے تابت ہے۔ (مقلوة ١١٨٠)

جس جانور کا تبائی ہے زیادہ کان یا دم وغیرہ کئی ہواس کی قربانی جائز شہیں جیسا

كدحفرت على والنواس مردى ب\_(مقلوة ١٢٨)

جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ، اس

طرح جس جانور کے کان پیدائش طور پرند ہوں، اس کی قربانی بھی درست

اگر جانور سجح سالم خریدا قفاء پھراس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو قربانی ہے

مانع ہے تو اگر خرید نے والاغنی لیعنی نصاب والانہیں تو اس کیلئے ای عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے اورا گریٹی خض غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے كداس جانور كے بدلے دومرے جانور كى قربانى كرے۔ (عاريخ قربانى ٢٧)

ہوتی ہو دہاں اگر ایک جگہ بھی نماز عید ہوچکی ہوتو پورے شہر میں قربانی جائز ہو

قربانی کا سارا کوشت تقیم کرنا درست ہے اور تمام کوشت خود استعال کرنا یا

محفوظ كركے كافى عرصة تك استعمال كرنائجى جائز ہے ليكن افضل بيہے كەقربانى کے گوشت کو تمن حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ایک حصداینے اہل وعمال

قربانی کے جانور کا دود ہ نکالنا ، اس کے بال ، اون کا ثنا جائز نبیں ، اگر ایسا کرلیا

كيلئيءايك حصداحباب اوراعزه كيلئة اورايك حصدفقراه ومساكيين كيلئ

اتو دووھ بابال کی قیت صدقہ کرتا داجب ہے۔ (بدائع السنائع ،۵۳/۵)

(الف) عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جا رَشِیں لیکن جس شہر میں کی جگدعید کی نماز

(2)

(4)

(3)

(ب)

(3)

(,)

مبيس\_(تاريخ قرباني: ٣٦)

جاتى ب-(بدائع اصنائع: ٥١/٥)

قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔

جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو قربانی کی جگد تک اینے بیروں پرنہ جاسکے

لتَكُّرْ بِهِ ، كانے اورا ندھے جانور كى قربانى درست نہيں ، نيز ايسے مريض اور لاغر

# بابنم



اسلامی تعلیمات کے مطابق بچیک پیدائش کے بعد جانور بطور عقیقہ ذرج کیا جاتا ہے، اس کے بارے واضح احکام احادیث نبویہ ہے معلوم ہوتے ہیں لبذا اس مناسبت ے عقیقے کے بارے ایک سنقل باب قائم کیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لفظ عقيقه كي لغوى تحقيق

عقیقہ کا لفظ عن سے ماخوذ ہے عن کے دوسعنی میں۔(۱) ماں باپ کی نافرمانی، چنا نچے کہا جاتا ہے فلال مختص نے اپنے بیٹے کوعاق کردیا یعنی تافر مان قرار دے دیا۔ (۲)

عقيقة كرنا\_ (حواله كيك لما حقه يورمعباح اللغات)

ان دونوں افوی معانی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نسائی اور ابوداؤ دیس ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے سوال کیا حمیا

تو آپ سٹنائیم نے دونوں معنوں کا استعال فرمایا مروایت کے الفاظ حسب ذیل میں۔ ﴿عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول المله صلى المله عليه وسلم عن العقيقة فقال لايىحىب السلمه العقوق كانه كره الاستم وقال من ولدله ولمد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، (ابوداؤد: ٢٨٣٢)

' عمرو بن شعیب این والدے اور وہ اینے داداے روایت کرتے میں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم سے عقیقد کے بارے يو چھا حيا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علوق (نافر مانی ) کو پسند تبیس فرماتے۔

(رادى كا تائريه بي كدكويارسول الشمسلي الشعليه وسلم اس لفظ عقيقة كو برا مجھتے تھے) پر فرمایا، جس فنص کے بہاں بچہ بیدا ہوتو بہتر ہے کداس کی طرف ہے جانور ذائع کرے، لڑمے کی طرف ہے دو بحریاں اورلڑکی کی طرف ہے ایک بجری''

اس ارشادگرای کی وضاحت فیل رسول الله صلی الله علیه وسلم کامیدارشادگرای

بمى يزه ليج-

﴿ فَ صَلَّتَ عَلَى الأنبياء بست اعطيت جو امع

الكلم ، الخ ﴾ (مشكرة: ١٥٥٣)

فرمایا که '' بچھے چھ چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے ان میں سے ایک ''جوامع الکلم'' ہے یعنی مخصر اور جامع الفاظ کے ذریعہ آسان می بات کہ کریہت ہے معانی کو بیان کردینا۔''

چنانچہ جب سائل نے عقیقہ ہے متعلق سوال بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضور عیافیائیٹی نے اس کا جواب بھی عنایت فرمایا اور ساتھ ہی اس سے مطعے جلتے آیک اور لفظ ''عقوق'' کو بھی واضح فرما دیا اور سائل کو تسجعا دیا کہ عقیقہ تو انجھی چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہو

معوں '' وہی واس مرما دیا اور سا س و جعادیا کہ سیعیدو انہیں پیرے کہ بہب چہ پید او 'آتو اس کی طرف سے جانور ذریح کر دیا کر دکیکن''معقوق''لیعنی دالندین کی نافر مانی اللہ تعالیٰ کو پیندنہیں اس لئے اس سے بچو۔

## عقيقه كى وجد تسميه

لفظ عقیقت کی وجرتسید بیان کرتے ہوئے علامہ اصمی فرماتے ہیں۔
"لفظ عقیقہ لغت میں ٹوزائیدہ بچہ کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو
پیدائش کے وقت اس کے سر پر ہوتے ہیں چونکہ پیدائش کے بعد
جب بچہ کے بالوں کو مونڈ اجاتا ہے ای وقت جانور بھی ذرج کیا
جاتا ہے۔ اس لیے عرف عام میں اس جانور کے ذرج کرتے کو عقیقہ
کہاجائے لگا۔" (شرح الرزب: ۲۳۸۸)

### عقيقه اسلامي اصطلاح ميس

اسلامی اصطلاح میں عقیقداس جانور کو کہتے جیں جو بچہ کی بیدائش کے ساتویں دن ذیح کیا جاتا ہے۔ (سرقاۃ، ۱۵۴/۸)

## عقيقه كى تارىخ ،سابقه حيثيت اورسابقه طريقه كار

قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عقیقہ اور اس کے طریقہ کے بارے مختلف احادیث نبولیہ سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، یہاں صرف دومعتر حدیثیں ذکر کی جاتی ہیر جن سے مطلوبہ وضاحت حاصل ہو عتی ہے۔

(۲) ﴿عن ابنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى البله عليه وسلم ان اليهود تعق عن الغلام كبشا و لا تعق عن الجارية او تذبح فعقوا او اذبحوا عن الغلام كبشين و عن الجارية كيشا﴾ رسند بزار و مجمع الزوائد بحواله اعلاء السنن ١١/١٤)

'' حضرت ابو ہر رہ ہ و ایت کرتے ہیں کدر سول اللہ سائٹ اللے آنے فرمایا کہ میرود لڑکے کی پیدائش پر ایک مینڈ ھا ذیج کرتے ہیں اور لڑک کی پیدائش پر بچھے ذیج شیس کرتے ، پس تم لڑکا پیدا ہونے پر دو مینڈ مے اورلڑکی ہونے پرایک مینڈ ھاذیج کیا کرو۔''

مندرجہ بالا احادیث ہے معلوم ہوا کہ قبل از اسلام یہود کے ہاں عقیقہ جیسی پائی جاتی تھی لیکن یہود کے یہاں جہال اور دوسرے معاملات میں ویٹی پستی کا مظاہر 112

جاتا ہے وہاں بچوں کی پیدائش پر بھی وہ لوگ ای ذہنیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چنا نچدان

برا بچھتے ہوئے کوئی جانور ذریج نہ کرتے لیکن اسلام نے برمرحلہ میں یہودیت کی مخالفت

كرت موسة انسانيت كويتى بسماندگى سے تكالاء لبندارسول الله ما الله عن الله عن الله الله عن الله الله الله الله لڑ کے کی پیدائش پرائیک جانوروز ک<sup>ج</sup> کرتے تھے تم دو جانوروز ک<sup>ج</sup> کرواور پیپودی لڑ کی کی پیدائش

اس كرساته ساته وسول الله عين أيلم في جابلات رسومات كي اصلاح بجي فرما

عقیقہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے معتبر احادیث قار کین نے ملاحظہ

فرہائیں۔ان کے علاوہ اور بہت کی متند احادیث عقیقہ کے بارے موجود ہیں یہاں چند مریدتونی اور تعلی احادیث بیش کی جاتی میں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کی

> '' حضرت سلمان بن عامرافضی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سانية إلى كويد فرمات موسة سناكد بحد ك ساتهد عقيق ب(يعنى الله تعالی جے بچہ عطا فرہائے تو وہ عقیقہ کرے) لبندا بچہ کی طرف

> (٢) ﴿عن ام كوز ان رسول الله ﷺ قال عن الغلام شاتان و عن الجارية شاة لايضركم ذكراناً كن اواناثاك

(نسالی شویف: ۳۲۲۳)

حیثیت اسلام میں مسلم باور شرعی طور پراس کے جوت میں کوئی بیجید گی تیس ب\_ (١) ﴿عن سليمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول البلمه مَنْكُ يَشَول مع العلام عقيقة فاهر يقوا عنه دما

واميطواعنه الاذيك، ربعاري شريف: ٥٣٤٢)

ے قربانی کرواوراس سے تکلیف کودور کرو۔"

بر ممكين ہوكر بالكل ذرئ نبيل كرتے تھے تم (خوش ہوكر)ايك جانور ذريح كرديا كرو\_"

دى كدر مان جابليت بين جانور كاخون بي كير مرير لكايا جاتا تحاتم زعفران لكايا كرو\_

اسلام ميس عقيقه كي حيثيت اور ثبوت شرعي

کے یہاں اگر لؤ کا پیدا ہوتا تو ایک جانور ذیج کرتے اور اگر لؤ کی پیدا ہوتی تو اس کی پیدائش کو

"ام كرز والتناف بروايت ب كديس في رسول الله من الله عن كريس فرماتے ہوئے سنا کداڑے کی طرف ہے دو بحریاں اوراڑ کی کی

طرف ے ایک بکری ہے اور اس میں کوئی حرج نیس کر عقیقہ کا حانورنر ہو مامادہ۔"

(٣) ﴿عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رمسول السلمه من احب ان ينسك عن ولمده

فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ﴾ (نسائی شریف: ۲۱۵)

'' حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص واللؤ (بيعمرو بن شعيب كروادا جی) سے روایت ہے کدرسول اللہ میٹیائی نے فرمایا جس کے یہاں بچہ پیدا ہواور وہ اس کی طرف ہے قربانی کرنا پیند کرے تو الاسے کی طرف ہے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف ہے ایک بکری قرمان کرے۔"

(٣) ﴿عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله للنه الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق راسه كل (ترمذي شريف: ١٥٢٢)

''حصرت حسن بصري نے حضرت سمرو بن جندب والنوا ہے روایت کی کدرسول الله عن ناتی ایم نے فرمایا ہر بچدا ہے عقیقہ کے جانور کے عوض ربن ہوتا ہے جو ساتویں دن اس کی طرف سے قربان کیا جائے اور بچہ کا سرمنڈ وا دیا جائے اور بچہ کا نام رکھ دیا جائے۔''

بداحادیث مبارک تو تولی تحیر معنی رسول الله منی قرار کا درشادات تع اب ت التَّهْ إِلَيْهِ كَالْمُل مبارك يعن فعلى احاديث كامطالعه فيش كيا جاتا ب. (1) ﴿عن ابن عباس ان رسول الله مُنْكِنَةٌ عق عن الحسن

والحسن بكبشين كبشين) إنساني شريف ١٣٣٣م

"حضرت عبدالله بن عباس والثن سے روایت ہے کہ رسول الله سلی آیا نے (این نواسول) حضرت حسن والثن اور حضرت حسیس والثن کا عقیقہ کیا اور دودومینڈ سے ذرج کیے۔"

(٢) ﴿عن على ابن طالب قال عق رسول الله المنطقة عن المحسن بشاة وقال يافاطمة احلقي راسة و تصدقي بزنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهما اوبعض درهم ﴾ (درملي شريف: ١٩٥٥)

" حضرت علی این ابی طالب کرم الله وجهد سے روایت ہے کہ حضرت علی این ابی طالب کرم الله وجهد سے روایت ہے کہ حضرت حسن زائٹو کا عقیقہ رسول الله ملٹوری نے آیک مجری سے کیا اور (اپنی صاحبزادی حضرت ) فاطمہ ڈائٹو کی سے فرمایا کہ اس کا سرمنڈ دادواور بالوں کے برابر جا تدی صدقہ کردوہم نے وزن کیا تو وہ ایک درہم کے برابریااس سے کچھکم وزن کے تھے۔"

### عقيقه كامقصد

عقیقہ کا اثر بچہ کی ذات پر براہ راست ہوتا ہے چنانچ مشکلوۃ کے باب العقیقہ میں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کا حقیقی مقصد کیا ہے؟

وعن الحسن عن مسمرة قال قال رسول الله عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الله الغلام مرتهن بعقيقته في (مرمذي شريف: ۱۵۲۲)

''ارشاد نیوی سٹھنالیٹم ہے، فرمایا: لڑکا عقیقہ کے بدلہ رہن ہے۔'' بچہ کے رہن ہونے کی تشریح کرتے ہوئے مرقاۃ شرح مشکلوۃ میں ملاعلی قاری میں ہیں نے لکھا ہے۔

> ﴿قوله موتهن والمعنى انه كالشنى الموهون لايتم الانتفاع بنه والاستمتاع به دون فكه والنعم انما يتم

على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفة الشكر في هذه النعم ما سنه نبى الله نائلة وهو ان يعق عن المولود و المولود و المحتمل انه اراد بذالك ان سلامة المولودو نشوه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة وهذا هو المعنى ﴾

(مرقاة: ٨/١٥١)

احادیث نبویه کی روشنی میں عقیقه کا فلسفه اوراس کی روح

جبداس كاعقيقة كياجائ

احادیث نبویہ کے ڈریعے جب رسول اللہ ملٹیائیٹم کے ارشادات کا گہری نظر ہے مطالعہ کیا جائے تو عقیقہ کی روح اور فلسفہ کے طور پر جارامور ملتے ہیں۔

عقیقہ کا فلسفہ مخالفت میہود ہے، یہود کے بیبال مجمی عقیقہ جیسی رسم تھی لیکن اسلام ڈیا ۔۔۔ سم کی سال کیا گیا ۔۔۔ کا دیو کا دیو راخت میدالا کی کی در اکثر یہ خش

نے اے رسم کی بجائے ایک عبادت کا درجہ دیا نیز یجود لڑکی کی بیدائش پرخوش ند ہونے کی دجہ سے جا اور بھی ذرج نہ کرتے تھے، اسلام نے اس وہی کمتری کو مناتے ہوئے لڑ کے اور لڑکی دونوں کی پیدائش پرعقیقہ کرنے کی ترغیب دی۔ عقیقہ کرنے سے بچے سے بلا کیں، آفات اور تکالیف دور ہوجاتی ہیں جیسا کہ

130

اول:

اسلام می دیوانات کے احکام

علاءاورمحدثين كي عبارات عصعلوم موار عقيقه كافليغة شكرانعام البي ب كدالله تعالى ني جمين اولا دجيبي نعت يوازا

70

ادرج بشكر اصرف لزكا بونے كى مازافا حكام اتحد خاص نبيس، وكمدار كى الى بيدائش

بھی قابل شکر ہے۔

چہارم! عقیقہ کا فلسفہ جان شاری کے جذبہ کا ظہار ہے کدا سے اللہ! جس طرح ہم عقیقہ کے طور پر جانور ذیج کرے ایک جان تیری بارگاہ بن بیش کررہے ہیں ای طرح تیرے محم کے تحت ہم ہراس چیز کو تھے پر نارکردیں گے جو ہمیں سب سے

زیادہ عزیز ہوگی جا ہے وہ ہماری جان تی کیوں نہ ہو۔

# ﴿مسائل عقيقه ﴾

(الف)عقیقه کرنے کا اسلامی طریقه

عقیقہ کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ بچہ کے بیدائش کے ساتویں ون بچہ کے بال

منڈوائے جائیں۔ان منڈے ہوئے بالوں کے برابر جاندی یا سونا خیرات کردیا جائے

اور بچد کے سرمیں اگرول چاہے اور پہند ہوتو زعفران لگایا جائے سرمنڈ انے کے بعد جانور کوون کیا جائے۔(الآوی شای: rr-/a)

(ب)دن کی تعیین رای بد بات کدعقیقد من دن کرناسنت محقریب تر بات اس سلسل می حصرت عائشہ ڈٹانٹٹا فرمانی ہیں کہ

﴿ وليكن ذاك يوم السابع فان لم يكن فقي اربعة عشر فان لىھ يىكىن ففى احدى وعشرين﴾ (مىندرك حاكم

يحواله اعلاء السنن: ١٤ /٩٠٠)

اس روایت کے مطابق ساتویں دن کا خیال رکھنا زیادہ ببندیدہ عمل ہے۔ چنانچه فرمایا که اگر ساتوی دن نه جو سکے تو چودھویں دن کریں، اگر یہ بھی نه ہو سکے تو

اگر کافی حرصہ گزر جائے تو ساتویں روز کا خیال رکھنا کافی دشوار عمل ہے چنا نجیہ

اكيسوين دن كرليا جائے۔

کو عقیقہ کر دیا جائے ،اس طرح جب بھی عقیقہ کیا جائے گا وہ حساب سے ساتوال دن عی

عقیقہ کا گوشت جاہے کیا تقسیم کردیا جائے یا لکا کریا ہا قاعدہ دعوت کی جائے ہر

عقیقہ کا گوشت تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور سب کے لیے کھانا

(مستدرك حاكم بحواله اعلاء السنن: ١٤/٩٣)

جدولا لغت میں عضوکو کہتے ہیں جیسا کدشرح المبذب (۲۲۹/۹) سے معلوم

لبذااب حديث كامفيوم بيرموا كماعقيق كوشت كواعضاء كاعتبار ساكانا

جائے اور بٹریوں کونہ توڑا جائے ایسا کرنامتحب ہے اور بٹریوں کوتو ژنا خلاف اولی ہے

﴿إِن النبي صلى اللَّه عليه وسلم بعث من عقيقة الحسن والحسيس السي القابلة برجلها) والمحلى بحواله اعلاء

لکین اس عمل کو ضروری نه مجھنا جا ہے چنا نجہ فناوی شامی (۳۲۸/۵) پر ایسا ہی لکھا ہے۔

(ج)عقیقہ کے گوشت کے مسائل

طرح جائزے۔(شای:۳۲۸/۵)

بلااشتناء جائز ہے۔(انکام الققہ:۲۵۷/۳)

حضرت عائشہ ڈائٹیا ہےروایت ہے کہ

ابن الى شيبكى روايت بكد

السئن: ۱۰۰/۱۰۰۱)

﴿تقطع جدولا ولايكسر لها عظم﴾

بجد بیدا ہوا ہواس سے ایک دن پہلے عقیق کردیا جائے مثلاً اگریوم پیدائش جعد ہوتو جعرات

مولانا اشرف علی صاحب تحانوی میریند نے اس کا آسان طریقہ یہ بیان فرمایا کہ جس دن

اس روایت سے اس بات کا استحباب معلوم ہوتا ہے کہ گوشت سے راان " داریہ" كوبجواني جائيكين اس عمل كولازي نبيس مجسنا جائي وأكرابيان كياتو كوئي حرج نبيس-

(د)عقیقہ کے دیگرمسائل

منفیقہ کے روز نعنی ساتویں دن بجیرکا نام بھی رکھودینا مناسب ہے۔ (1) جن جانوروں کی قربائی جائز ہے ان سے مقیقہ بھی جائز ہے۔ (r)

لڑ کے کی طرف ہے دو جانور یا گائے اور اونٹ وغیرہ کے دو <u>تصے اور اگر</u>لڑ کی ہو (r)

توایک جانوریاایک حصداونٹ، گائے کا عقیقہ کرنا جا ہے لیکن اگراڑ کے کی طرف ہے ایک

جانور بھی ذیج کردیا تو عقیقدادا ہوجائے گا۔

امام بغوی فرماتے ہیں کدروایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سر (m)

منڈانے سے پہلے عقیقہ کے طور پر جانور کو ڈنج کرنامستحب ہے۔ امام كرزكى مرفوع روايت بي كدائرك يا لؤكى ك بارے زيا مادہ جانوركى (0)

 $\mathrm{J},)$ . " $\mathsf{L}$  ; "'- $\mathsf{AL}$   $\mathsf{L}$   $\mathsf{Jfi}$ - " $\mathsf{L}$ 

﴿عقیقہ ہے متعلق مروجہ رسومات ﴾

عقیقہ سے متعلق بہت تی ہے سرویا ہا تھی عوام میں مشہور ہیں جن کا حقیقت سے كولى تعلق نيس ان عى سے چندالك حسب ذيل يول-

(الف) مشبورے كه جس وقت بچد كے سر پراستراركها جائے اور حجام سرمونڈ ناشروخ كرے اى وقت جانور ذرح مويد غلط ب،شريعت ميں كو كى الى پابندى ثابت

(ب) عقیقہ کے بعد جانور کا سرتجام کو دینا ضروری سیجھتے ہیں سیجی شریعت سے ابت

جیما کر عفیقہ کے مسائل سے معلوم ہوا کر عقیقہ کے جانور کا موشت اعضاء کے جوڑوں سے کا شاچاہیے۔ بڑیاں شاتو ڑنامستحب ہے لیکن بعض لوگ بڑیوں سے

تو ڑنے کو گناہ بھے ہیں اسے ہے اصل باتھی ہیں۔

بعض مسلمان اس بات کو ضروری سجھتے ہیں کہ لڑے کیلئے نرجا توراورلڑ کی کیلئے

(,)

(,)

ماده جانور بونا جاہیے، حدیث میں صراحة اس بابندی کوفتم فرمادیا گیاہے۔ عقیقہ کیلئے خاص طورے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر ہرآنے والے کیلئے

بچداوراس کے والدین کیلئے تھا نف لا نا ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ حالاتک ندلو

دعوت عقیقد بی ضروری ہے اور ند ہی تھا نف و ہدایا کی جکڑ بندی ہے البت اتنی بات ضرور ب كدا كرعقيقه كيليح وعوت كاابتمام كيا جائ توخالى باتحد جانا بعى

بے مروتی اور آ داب وعوت کے خلاف ہے۔

رسومات کے نقصا نات اوران کی ممانعت

آج کے دور میں عام طور پر عقیقہ کرنے کیلئے وجوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اعرا

كى فبرست تياركى جاتى ب، وعوت نام چيوائ جاتے بين، گھروں كو ققے لكاكر بعد نور

بنایا جاتا ہے، شامیانے اور کرا کری کا انتظام ہوتا ہے، آنے والے برمجمان کیلے ضروری

سمجما جاتا ہے کہ وہ بچداوراس کے والدین کیلئے تھا تف لے کرآ کیں، اس طرح عقیقداوا موتا ہے۔ ان حالات میں عقیقہ عبادت کے بجائے رسم زیادہ محسوس ہوتا ہے اور عقیقہ کی

روح اوراس کا فلسفداس طریقه کارش شیس رہتا جبکہ شریعت اسلامیہ نے آسان ترین طریقته کی تعلیم دی۔ اس متم کی رسومات کا نقصان وہ ہوتا ہے جس کی نشاندہی رسول الله

> مَثْنِيَاتُمْ نِي النالفاظ مِن فرما كَي -حفترت ابو ہر رہے دراوی ہیں:

﴿ان الدين يسرولن يشاد الدين احد الاغلبه﴾

(بخاری شریف: ۳۹)

'' میٹک دین آ سان ہے اور جو دین میں تحق کرے گا دین اس پر

غالب آجائے گا۔'' ليعني دين كا كام مشكل محسوس ہوگا۔

نقصان بيەدنا بے كەدەتلىل انسان كىلئے مشكل بوجا تا ہے۔

معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں انسان کی پیدا کردہ رسومات ہے سب سے برا

ای طرح عقیقہ کے موقع پر کی جانے والی دعوتوں میں بھی دوسری تقریبات کی

طرح مردوعورت کا مخلوط اجتماع کوئی ایجها تاثر نہیں دیتا اور اس کے نقصانات اتنے واسمح

میں کدائیں ذکر کرنے کی ضرورت ہی گیں۔

کچرسب سے بڑی بات میہ ہے کہ اس موقع پر والدین اور عزیز وا قارب کے

ذہنوں سے بیہ بات تحو ہو جاتی ہے کہ ہوا یک عبادت ہے اوروہ اے صرف ایک رسم مجھ کر

ادا کرتے ہیں حالانکہ عقیقہ ایک مقدر عبادت ہے اور ایک دوسری مقدر عبادت کیلئے

نومولود کی ذبن سازی بھی، چنانچہ بچہ کا سرمونڈ کر اور قربانی کا جانور ذرج کرکے بچہ کو میہ

سکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی جج فرض ہواس کی ادا ٹیکی میں تاخیر یاستی

كامظا بره ندكرنا اوراس موقع يربهي ابنا مرمونذ كربارگاه خداوندي مين قرباني كانذرانه پيش

\*\*\*

## باب دہم



شکار کھیلنا ایک جائز تفریح بھی ہے اور انسان کی بلند ہمتی کی دلیل بھی ، اسلام بھی

چند حدود و قیود کے ساتھ اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اس میں اتناانہاک کے قرائض تک متاثر ہوئے لگیس،شریعت کی نگاہ میں ہرگز پیندیدہ نہیں کیونکہ فرائنس میں کوتا ہی ہونا اس بات کی

دلیل ہے کدانسان اس چیز عمل حدے آ گے بڑھ چکا ہے اور حدے تجاوز انسان کے اپنے لي تقصان ده موتا ب جيرا كرتج بداورمشابره سيد بات برخاص وعام كومعلوم ب-

اور دوسری بات بیمجی ہے کدانسان کی بھی جائز کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائے جس سے اوا لیکل واجبات وفرائض بیل طلل آتا ہوتو بیاس بات کی ولیل ہے کہ اس محض پر خفلت نے اپنا قبضہ کر لیا ہے اور مسلمان مجھی عافل نہیں ہوتا۔ اس لیے جائز حدود

کے اندر بچے ہوئے اس تفریج سے فائد واٹھانا جائز ہے۔

شکار کے احکام اوران کی تفصیلات میں جانے سے پہلے بیضرور مدنظر رہنا جا بے کد شکار کا مقصد لہو واحب ند ہوا ور شکار کرنے سے لوگوں کو نقصان ند پہنچتا ہوا ی طرح

اگر کمی جانور کی نسل شکار کی زیادتی کی وجہ سے معدوم ہور بی ہوتو شکار سے باز رہنا

شكاركي اجازت

سمتاب الله وسنت رسول الله اوراجهاع سے شكار كرنے كى اجازت البت ہے چنانچارشاد باری ہے۔

> (الف) ﴿ وَ إِذَا حَلَّتُمُ فَاصْطَادُوا ﴾ (المائده: ٢) "جب تم حلال جوجاؤ (احرام کھول دو) تو شکار کرایا کرو\_"

> (ب) ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمًا ﴾ رالمالدة: ٩٦)

ITZ

"اور جب تك تم احرام كى حالت عن بوءتم يرفظى كا شكاركرنا حرام

ان آبات ے معلوم ہوا کہ غیرمحرم کیلئے شکار کرنا جائز ہے۔ شکار کا ج

احادیث ہے بھی تابت ہوتا ہے چنانج حضرت ابو ثعلبہ انحشی کی روایت ہے۔

﴿قلت يارسول اللَّه انا بارض صيد اصيد بقوسي او

بكلبى الذي ليس بمعلم اوبكلبي المعلم فما يصلح

لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماصدت

بقوسك فلذكرت اسمر الله عليه فكل وماصدت

بكلبك المعلم فذكرت اسعر الله عليه ثمركل وما صدت بلكليك الغير المعلم فادركت ذكاته فكل

"ابونغلبه والثور فرمات بین کدین نے عرض کیایار ال الله ساؤی آیا

(بخاری شریف :۵۳۸۸)

میں الی سرزمین میں ہوں جہاں شکار دستیاب ہوتے ہیں میں ہی فی کمان سے اور سدھائے ہوئے کتے سے اور بے سدھائے کئے

ے شکار کیا کرتا ہوں تو کیا یہ میرے لیے تھیک ہے؟ رسول الله

سِنْ إِلَيْهِ فِي فِر ما يا جوتم في اسيخ تير سے شكاركيا اور الله كا نام لے كر تیر جلایا تواہے کھاؤاور جوسدھائے ہوئے کتے ہے شکار کیااوراللہ

كانام ليليا تفاتوه ومجى كهالواور بيسدهائ كترح جوشكاركيا أكراب ذرج كرسكونو كعاؤر"

اس کے علاوہ بہت ہے ارشادات نبوی کتب احادیث میں کتاب الصید کے عنوان کے تحت روایت کیے گئے ہیں جن سے شکار کرنے کی حلت وجواز معلوم ہوتا ہے۔

آلدشكار شکار کے احکام کوآسانی ہے بچھنے کیلئے آلات شکار کے احکام میں فرق کومعلوم

کر لینا شروری ہے۔

آلات شكاركى بنيادى طور يردونشمين بي-

(الف) عان آلد كار

(ب) جاندارآلد شكار ان دونوں کے احکام وسائل کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

بے جان آلہ شکار

بے جان آلات کے ذریعہ شکار کرنے کی فقہاء نے چند شرائلا ذکر کی ہیں جو حب ذیل ہیں۔

(الف) جانورة لدكى دهاريانوك كزخم عمرا مور (برايد ١٠٤/٥٠٥)

جانور کی آلہ کی چوٹ سے نہ مرا ہو کیونکہ قرآن علیم میں موقوزہ کوحرام قرار دیا (ب)

مگیا ہے جس کامعنی ہے ضرب شدیدیا چوٹ کے اثرے مرا ہوا جانور۔

(ILIZeT) سمی چیزے جانور کا گلاند گھوٹنا گیا ہواس لیے کد قرآن تھیم میں مختلہ کوحرام (3) قرار دیا گیا ہے جس کا معنی ہے وہ جانور جس کا گاا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا

يو\_(المائدة٣) آله شکارے جانور کا کوئی عضوزخی ہو جائے اور وہاں سے خون بہے الیکن آگر (,)

**(,)** 

زخم بروابوتو خون بهتا ضروري نبيس \_ (بدايه ١٠٩/٠٠) شکارای آلدشکارے مراہو،اس کی موت میں اور کمی چیز کا دخل نہ ہو،اگر تیر ے شکار کیا اور جانور یا پرندہ اتن بلندی سے بہاڑ پر گرایا پانی میں گرا اور موت

كے سبب يس شك مواكد ببازى يركرنے يا يانى يس كرنے سے مراہ يا تير ے مراب تواے کھانا حلال نبیں ہے۔ اس لیے کد قرآن تھیم میں "متردیة"

کوحرام قرار دیا گیا ہے جس کامعنی ہے وہ جانور جو کمی بہاڑی، ٹیلداور عمارت ے نے یاکو کس یس گر کرمرجائے۔(الدارم)

70- (Hiller)

شرا ئط متعلقه شكاري

شرا ئطامتعلقه شكار

مجھی ہے جو کہ حسب ذیل ہیں۔

حلال ندہوگا۔ (بدایہ ۱۲/۵۰۵)

حلال ند ہوگا۔ (بدایہ:۵۰۵/۳)

من یائی جانی جائی سان کی تفصیل حسب ویل ہے۔

موتقي (دار ١٩٠٥/٥٠٥)

تجينس مرغي وغيرو (بداية ١٠٦/٣)

مرنے والا شکار کروہ جانور حلال نہ ہوگا کیونکہ یہ چیزی آلہ جرح نہیں۔ای وجہ ہے قرآن

(الف) آلد شکارے شکار کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہو۔ (بناری شریف:۵۳۹۸)

(ب) شکاری نے شکار کرنے کے بعداس جانور کو تلاش کرتے ہوئے مردہ پایا تو حلال

(و) شکار، تصادم یانکر کی دجہ ہے نہ مراہو، مثلاً ریل گاڑی، کاروغیرہ کی زومیں آ کر

میں ''نطیح'' کوحرام قرار دیا گیا ہے جس کامعنی ہے وہ جانور جونصادم یانکرے بلاک ہوگیا

ية شرائطا تو و وتحيل جن كاتعلق آله شكارے تھا جَبَله بجھ شرائط كاتعلق شكارى سے

ہوگا لیکن اگر شکاری نے جانور کی حلاش ندکی اور بیشا رہا چروہ مرا ہوا ملاتو بیہ

شكاركرنے والاسلمان يا الل كتاب ميں سے ہو،اس ليے كداكران كے علاوہ شکاری کوئی مشرک، مجوی یا بت برست موتو وه تارک اکتسمید موگا اور جانور

کچھٹرانکا ایس بھی ہیں جو ہے جان آلہ کے ذریعہ شکار کیے جانے والے جانور

میں سے نہ ہو، کیونکہ یہ سب حرام ہیں اور شکار کی وجہ سے حلال نہ

(الف) شکارکیا جانے والا جانور مانوس جانوروں میں سے نہ ہو۔مثلاً بحری ، گائے ،

(ب) ﴿ وَكَارِكِيا جَائِے والا جانور حشرات الارض، ورعدول يا شكار كرتے والے يرعدول

اگر براوراست زمین برگرانو حلال ب\_ (بدایه ۱۸/۸)

الملام مي حوانات كالحام

شکار کیا جانے والا بحری جانوروں میں سے سواتے مچھلی کے اور کوئی نہ ہو کیونک (5) سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے۔(بحوالہ خورو)

وہ جانور شکار کیے جانے کے بعد مرد و حالت میں شکاری کو ملے تو حال ہوگا اگر (6) زندوملانو بغيروع كيحطال نه جوگا\_(بداية ١٥٠٤/٠)

بے جان آلات شکار کی اقسام اوران کے احکام

عام طور ير شكار كرنے كيلتے جوب جان آلات استعال كيے جاتے ہيں۔ وہ

مندرجہ ذیل ہیں۔

(الف) تير (ب) بندوق (ج) باردد (د) جال اب الگ الگ ان می سے برایک کے احکام تغییا و کر کیے جاتے ہیں۔

شكار بذريعه تيركےاحكام

جوشرا اُمَا آلد شكار، شكارى اور شكار كيد جانے والے جانوركى ذكركى كئى بين وه تمام شرائط تيرك وربعه شكاركر في كيلي يحي بين ،ان كر بغير جانور طلال ند موكا ليكن كي

احكام صرف تيركيلي بحى بين جوكه علامد مرغيناني في جداميد بين بيان قرماس يان-

(الف) شکارکی آبت س كرتير مارا، شكار بونے كے بعدوى جانور نكاجس كى آبت

سی تھی یا گمان کیا تھا تو بیرطلال ہے، بشرطیکہ وہ شکار کیے جانے والے جانوروں یں ہے ہوا گر بکری یا مرفی وغیرہ تیرے مرکئی تو حلال نہ ہوگا۔

(ب) اگر تیرکمی پرنده کو مارا وه پرنده تو از گیا اور میدمعلوم نبیس کدوه پرنده پالتو پرندول میں سے تھا یا وحثی میں سے اس کے بجائے دوسرا پرندہ شکار ہوگیا تو وہ حلال

(3)

اگر کوئی چور وغیرہ سمجھ کرتیرا مارائیکن وہ جانور (شکار کیا جانے والا) ٹکلاتو بیلمی حلال ہوگا بشرطیک اللہ کا نام لے کر مارا ہو۔

تيريدن كركسي حصريس ككرتو ويكها جائ اكرزخم جيونا باورخون بهاج تو (6) یہ فکار حلال ہے، ای طرح اگر زخم برا ہے لیکن خون نہیں بہا تو یہ بھی حلال

اس لفظ کامعنی تمام علماء نے بالا تفاق بدکیا ہے کہ" ایسا جانور جوغیر دھاری دار

چیزے چوٹ وے کر مارا گیا ہو۔''

سب ے مشہور کتاب حدیث می بخاری می امام بخاری میلید نے با قاعدہ باب قائم کرتے ہوئے کو برفر مایا ہے۔

(الف) ﴿ بساب صيد النمعراض وقسال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة كركتاب الذبائع والصيد (ب) فياب الخذف والبندقة كركتاب الذبائع والصيدى

پہلے باب میں امام بخاری نے حضرت عدی بن حاتم کی روایت بقل کی ہے۔ ﴿ قَالَ سَالَتَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنِ الْمَعْرَاضَ فَقَالَ اذَا

اصبت بمحده فكل واذا اصاب بمعرضه فقتل فاتمه

وقيدفلاتاكل، (بحارى شريف ٥٣٤٦)

"اوراس كريور"باب ما اصاب المعراض بعوضه"ش

اوران کے بید ہان کے است اور است اور است اور اللہ سائیل کے رسول اللہ سائیل کی روایت اور اللہ سائیل کی استان کی ا

-<u>L</u>L

﴿كُلُ مَاحَزُقُ وَمَا اصَابِ يَعْرَضُهِ فَلَاتَاكُلُ﴾ (بنخارى

التفصيلي حوالدے دو باتیں مغلوم ہوئیں۔

(الف) بندوق کا شکار کیا ہوا جا نور حلال تبین کیونکہ اے موقو ذو شار کیا گیا ہے۔

(ب) رسول الله من الينم كفرانين بيدواضح بواكه جس آلد يوث ككدوهمرا بوانتكار باور ترام باور جوزخم لكائه اس ساشكاركيا بواجانورهلال ب-

ہ میں ہے۔ ان دونوں ہاتوں پرتمام علماء ومحققین کا اتفاق ہے۔

### وضاحت طلب امور

القارى: ١١/١١)

\_\_\_\_\_\_ (ب) اب بیہ بات قابل وضاحت رہ جاتی ہے کدامام بخاری مینید نے بندُ قد کالفظ

حس آلد کیلئے استعال فرمایا ہے؟ اس سوال کا جواب علامہ بینی بھینی کے عبارت مصمعلوم ہوتا ہے۔

سے معلوم ہوتا ہے۔ چنا نجہ علامہ بدر الدین مینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

پِ پِ البندق، بضم الباء طينة مدورة مجففة يرمي بها عن

الجلاهق وهوبضم الجيم اسم لقوس البندقة ﴾ رعمدة

"لعنی بندقه ای خنگ شده گول کی هوئی منی کو کیتے ہیں جوجلاحق مینیکل داتی میں مداحقہ جو رہی نیز کی اور کا اس میں ''

ے میمینکی جاتی ہے اور جلاحق اس بندقہ کی کمان کا نام ہے۔'' اور دوسری جگہ فرمایا۔'' جلاحق ، بندقہ ای کا نام ہے۔''

لہٰذا آج کل کی ہندوق کے بارے صرف میکہا جاسکتا ہے کہ بیر سابقہ ہندقہ کی

ملام مل حوالات كاهكام

زتی یافتہ شکل ہے،اس سے بھی چوٹ پیدا ہوتی ہے جس سے بدن زخی ہو جاتا ہے لیکن

آج کی جدید بندوق میں بھی دھاری دارآ لدی طرح کا شانبیں ہوتا۔

سب سے پہلے علامہ شوکانی مجیلہ کی جائب کے قتل کیا جانے والا ایک حاشیہ

روج ہے جو کہ علامدا بچی کی تغییر جامع البیان کے حاشیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ ﴿قَالَ الشُّوكَانِي وَامَا البِّنادِقِ المعروفةِ الآن وهي بنادق

المحديد التي يجعل فيها البار ودوالرصاص ويرمى بها فلم يتكلم عليها اهل العلم للتاخر حدوثها فانها لم

تصل الى الديار اليمنية الافي المائة العاشرة من الهجرة وقد سالني جماعة من اهل العلم عن الصيد بها اذامات

ولم يتمكن الصائد من تزكيته حيا والذي يظهو لي انه حلال لانها تخرق و تدخل في الغالب من جانب منه و تنخرج من جانب الآخر وفي الحديث الصحيح في

البصحيمين اذا رميت بالمعراض فخرق فكله فاعتبر النجرق في تجليل الصيد ﴾ رجامع الباراً " / كاله (J""" li.ust علامة شوكاني كاس تول كاخلاصه بيه ي

"" ج كل جو بندوقيل مشهور بين جن مين بارود اورسيسه وال كر یجینگا جاتا ہے،ان کے بارے،الماعلم نے بحث نبیں کی کیونکہ سے يمن كے علاقہ مل وسويں صدى من چيكى بين اور مجھ سے جب ان ے شکار کے جانے والے جانور کے بارے یوجھا گیا جو کہ ذرج

سے پہلے مرکبا ہوتو میں نے بیمناسب جانا کہ وہ حلال ہے کیونکہ وہ خرق ( بھاڑتا ) كرتا ہے يعنى أيك جانب سے داخل موكر دوسرى

جانب نکل جاتا ہے اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ معراض کے

ذراید شکار کیا جائے اور وہ خرق کرے، (پیاڑ دے) تو کھاؤ تو

وہاں شکار کے حلال ہونے میں خرق ( بھاڑنے ) کا اعتبار کیا ہے۔'' لیکن اس مئلہ میں علامہ شوکانی کو دومقامات میں غلطی لگی جس کی جبہ ہے انہوں

نے حلت کا فتو کی لگایا۔

(الف) کہلی بات تو خودعلامہ شوکانی نے تشکیم فرمائی کہ آج کل کی بندوق میں باروداور

سیسہ ڈال کر پھینکا جاتا ہے۔اگر ہارود کے ذریعہ وہ جانورمراتو ہارود کے پھٹنے کے صدمہ سے مرا اور یہ جانور ُنطیحہ جن داخل ہوگا کیونکہ نطیحہ کامعنی ہے صدمہ

ے ہلاک ہونے والا جانوراوراہے قرآن تھیم میں حرام قرار دیا گیا ہے اوراگر

سیسہ کی وجہ ہے مراتو دیکھا جائے گا کہ سیسہ کی دھار کی وجہ ہے مرایا سیسہ کی تیزی اور شدت کی وجہ سے بھٹ کر مرا۔ بیر ظاہر ہے کہ سیسید کی کولی میں تیز رحار نبیں ہوتی اور اگر شدت سے وہ کولی تھی اور دوسری طرف نکل کی تو ب

جانور موقوزة ين داخل بجس كامعى بغير دهارى دار ييزكى شدت مرا ہوا جانوراور قر آن تھیم نے اے بھی حرام قرار دیا ہے البذا بندوق کی کولی ہے

مراہوا جانور حرام ہے۔

(ب) ووسری ملطی علامہ شوکانی کے طرز استدلال میں بیہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔ " میں نے اس لیے حلال سمجھا کہ وہ خرق کرتا ہے ( بھاڑتا ہے ) اور معیمین میں

آیاہے کدا گرمعراض خرق کرے تو کھاؤ۔''

ليكن علامه شوكاني يمينيا كابياستدلال غلط باس ليرك بخارى اورمسلم كي كسى

عدیث میں خرق (را کے ساتھ ) کالفظ استعال نہیں ہوا۔ بلکہ وہاں خزق (زا کے ساتھ ) کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسا کداس باب کے شروع بٹل گز راوران دونوں کے معنوں میں

خرق کا معنی محیاز نا اورخزق کا معنی دھاری دار چیزے زخی کرنا، علامہ شو کافی کی اس دوسری جگد کی نشاندی کرنے کی جرائت اس ناکارہ کواس کیے بھی ہوئی کہ خود علامہ اسلامین بیونایت ساده ه شوکانی نے نیل الا و طاریش صحیحین کی روایت کوفتل کیا اور فخر ق کالفظ فر مایا۔

﴿اذا رميت بالمعراض فخزق فكله وأن اصابه بعرضه

فالاناكله

اور پھر آھے جل کر فر مایا:

﴿إن الخزق شرط الحل﴾

اور پھرعلامہ شو کانی نے فرمایا:

﴿ولِيسِ الرمي بالبندقة وننحوها من ذالك وانما هووقيذ، وقد اتفق العلماء الامن شذمنهم على تحريم

اكل ماقتلته البندقة والحجر وانما كان ذالك لانه

يقتل الصيديقوة رامية لابحده ( رامية البحدة ) ( مام البيان: ١/٥٥) الماع المد المحتفدة المرابع الشكل المستخدى قعوان ( ١٥٥١) مناكس كسال

اس عبالات میں تواد الله مد شو کانی نے مجینے کی قوطط کی اولایا لک شکار کے جانے میں میں اللہ میں تو در

والے جانور کا حرام ہونا فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تیز دھار آ لے کی دھارے می آن بیس ہوا

ہ بلکہ توت رامید کی وجہ ہے ہوا ہے۔

ان حوالہ جات ہے تکمل تفصیل کے ساتھ مید بات واضح ہوگئ کہ بندوق ہے

شكاركيه جائے والے جاتوركو بغيرة ج كے كھانا حلال نہيں۔

ڈاکٹر قرضاوی علامہ ڈاک

علامہ ڈاکٹر بوسف قرضاوی صاحب نے بھی اپنی کتاب مسلام میں حلال و حرام ' میں وہی طرز استدلال اختیار فرمایا ہے جو کہ علامہ شوکانی کا تھاچنا نچے قرضاوی لکھتے

<u>ب</u>

بندوق اور بوالورگی گولی ہے کیا ہوا شکار حلال ہے کیونکہ میر گولی جم بٹس تیز، تلواراور نیز و ہے بھی زیادہ تیزی ہے نفوذ کر جاتی ہے۔امام احمہ بن طنبل کی روایت

﴿ لا تاكل من البندقة الاماذكيت﴾ ورايام عارى فرجوان من والفيكاق القراري عن من ا

اورامام بخاری نے جوابن عمر والنؤ کا قول نقل کیا ہے کہ بندقہ کا شکار موقو ذہ ہے

اسلام مى جوانات كادكام

توبندقہ ہے مراد منی کا ذھیلاہے جے بھینک کرشکار کیا جائے۔ یہ بندقہ موجود و بندوق ہے

بالكل مختلف چيز ب- (الحدال والحرام في الاسلام : ٨٦) اوراس سے پہلے علامہ قرضاوی نے بھی

﴿إذا رميت بالمعراض فحرق فكل، می خرق کالفظ را کے ساتھ نقل کیا۔

لبذا علامه قرضاوی کی محقیق کا بھی وہی جواب ہے جو کدعلامہ شوکانی کو دیا گیا

شكار بذريعه بارود كےاحكام

بارود ایسے مادو کو کہتے ہیں جو کیمیائی تحریکات کی وجد سے پھٹ کر تباق محاتا

ے۔ لبتدا بارود کے ذریعہ اگر تھی کا جانور شکار کیا اور وہ مرکیا تو وہ حرام اور مروار ہوگا۔ البت

اگر بارود کی وجہ سے شدید زخمی ہوگیا اور ایمی زندگی کی رئق باتی تھی کہ ذیج کرلیا تو یہ جانور

بھی حلال ہوگالیکن بارود کے ذریعہ شکار کرنے کی وجہ نے بیس بلکہ ذیج کی وجہ ہے۔

باردد کے ذریعہ اگر آئی جانور یعن مچھلی کا شکار کیا تو وہ حلال ہوگا کیونکہ اس میں

شکار کے ذریعہ خون بہانا مقصور نہیں جیسے بعض علاقوں میں محضوص تشم کا باروو یانی کے اندر

ر کھ کر پھاڑتے ہیں جس کی وجہ ہے مجھلیاں مرجاتی ہیں اور پھرانبیں کھالیتے ہیں ، میہ جائز

ہے۔ بارود کی وجہ سے خطفی کا جانوراس لیے حلال نہیں ہوتا کہ بارود کے بھٹنے کی وجہ سے جب جانور مرے گا تو وہ صدمہ کی وجہ ہے مرے گا، تیز دھار آلد کی طرح سے زخی ہوکر نہ

مرے گا چنانچہ و ہنطیحہ کہلائے گا جھے قر آن نے حرام قرار دیا ہے۔ ( نطیحہ کامعنی پہلے گزر

# شكار بذربعه جال

جال کے ذراید پر تدول اور منظلی کے جانوروں اور مچھلیوں کا شکار کرنا جائز ہے لیکن انبیس زند و حالت میں جال میں پھنسا کر ذیج کر کے کھانا حلال ہوگا۔سوائے مجھلیوں کے کدا گروہ جال میں رہ کرمر گئیں تب بھی حلال ہیں۔ اگر جال میں پرندے پھنس گئے اور خود بخو د مر گئے یا کسی جانور کا جال کی وجہ سے گلا گھوٹنا گیا تو وہ مردار اور حرام ہوگا۔

سے علا سونا کیا تو وہ مرواز اور کر ہم ہوہ۔ کیونکہ وہ مختلہ کہلائے گا جے قر آن تحکیم میں حرام کہا گیا ہے۔ (مختلہ کا معنی گا گھونٹ کر مارا جانے والا جانور)۔

# ﴿ حیوان کے ذریعہ شکار ﴾

حیوان کے شکار کا جُوت قرآن وحدیث ہے''حیوان کا شکار'' میں تفصیلاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ صفحات میں'' حیوان کا شکار بذراید ہے جان آلہ'' کی تفصیلات کھی گئ تھیں اور اب حیوان کا شکار بذرا ہیدآلہ کہا ندار یعن شکار بذرا بید حیوان کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔

## شكار بذر بعدحيوان كاثبوت ازقر آن وحديث

قرآن كيم من الله تعالى في فرمايا:

﴿ يَسُنَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَ مَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْجَوَا رِحِ مُكلِيْنَ تُعَلِّمُوْ نَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوْا مِمَّا آمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ المائدة : ٣ )

''لوگ آپ سے پوچیتے ہیں کہ (جانور کے ذریعہ شکار کی جانے والی چیزوں میں سے ) ان کیلئے کیا حلال ہے تو آپ کہہ دہیجے کہ تمام پا کیزہ چیزیں تمہارے لیے طلال ہیں اور جوتم سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دواڑنے کو، کہ ان کوسکھاتے ہواس میں سے جواللہ نے تہمیں سکھایا، کیں جو دو تمہارے لیے پکڑیں دہ تم کھاؤ اوراس پر اللہ کا نام لوا دراللہ سے ڈرو بیٹک اللہ تعالی بہت سرعت سے حماب لینے والا ہے۔''

یا پچ شرا نظامعلوم ہوتی ہیں۔

ومماامنکن' ہے معلوم ہور ہی ہے۔

(الف) کچھٹرائط شکارکرنے والے تخص ہے متعلق ہیں۔

م مجمد شرا تطاشکار کرنے والے جانورے متعلق ہیں۔

بعض شرائط شکار کیے جانے والے جاتور کے بارے میں ہیں۔

القرآن ۱۳/۱۳)

تفصیل حسب ذیل ہے۔

شرا نطاشكار بذر بعيه حيوان

''واذ کروا اسم علیه''ے واضح ہوری ہے۔

(3)

(,)

(,)

(L)

(3)

(الف) شكاركرنے والا جانورسدهايا بوابو، بيشرط لفظ" وهساعلمند" ، عواضح

(ب) شکاری مخص اپنے شکاری جانور کو بذات خود شکار کے پیچھے دوڑائے اگر جانور

خود دوڑا ادر شکار کیا تو وہ حلال نہ ہوگا ،اس شرط کا مفہوم لفظ 'مسکلین'' سے لیا کیا ہے چنانچہ صاحب جلالین نے مکلمین کی تغییر ارسال (جانور چھوڑ وینا)

شکاری جانور شکار کوخود نہ کھانے گئے بلکہ شکاری کے پاس لے آئے ، بہ شرط

شکاری جاتور کے چھوڑنے سے پہلے اس پر ہم اللہ پڑھی جائے، یہ شرط

امام اعظم ابوحنیفه میشدید کے مزویک یا نیج یں شرط میہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو

زخی بھی کر دے اس شرط کی طرف لفظ" جوارح" میں اشارہ ہے۔ (معارف

فقهاء كرام نے قرآن وحدیث كی روثنی بیں چنداورشرا للا كوبہت ہی عمد وطرح

ے ترتیب دیا ہے جس سے "فکار بذراید حیوان" کے مسائل آسان فہم ہو جاتے ہیں،

حیوان کے در بعد شکار کرنے کیلے فقہی کاب میں تین متم کی شرا تعالمتی ہیں۔

اس آیت میں غور کیا جائے تو شکاری جانور کے ذریعہ شکار حلال ہونے کیلئے

ان شرائطا كوبالترتيب ذكر كياجا تاب\_

شرا نظ برائے شکاری شخص

شکاری مسلمان یا کم از کم اہل کتاب میں سے ہوتو شکار طال ہوگا۔ (کتاب

شکاری جانورکوخود شکار پر چیوڑے، اگروہ شکاری جانورخود بی شکار کرے تو وہ

طلال ند جوگا\_ (معاف القرآن: ٥٠/٣)

شکاری جانور کو چھوڑنے میں شکاری مخص کے علاوہ کوئی ایسا مخص شامل ندہو جس كاكيا مواشكارهال نبيس موتا لبذا اكر شكاري في جانور چيوز ااور مجوى في

شکاری جانورکو ڈائنا وہ تیزی ہے شکارکو لایا تو یہ شکارحلال ہوگالیکن اگر مجوی نے جانور چھوڑا اورمسلمان نے جانور بنکایا یا ڈا نٹاجس پر جانور نے شکار کیا تو

ىدىكارطال ند توگا\_(براية/٥٠٥) شکاری جانور پرانشکانام عمراُه جان بوجه کرنه چپوژا بواس لیے که''و اذ کے سو و

اسعر الله عليه" كالحكم موجود بـ

شکاری جانورکوچیوڑنے اور پھراسے پکڑنے کے دوران کمی اور کام جی مشغول

## شرائظ برائے شکاری جانور \_1

\_\_

1

شکاری جانور کانعلیم یافته (سدهایا بوا) بونا۔ مچھوڑنے کے طریقہ سے شکار پر مچھوڑا گیا ہواگر جانور نے خود ہی شکار کرلیا تو -5

طلال شاوگا\_ (بداية ١٠٥/٥٠٥) اس تعلیم یافتہ جانور کے شکار کرنے کے دوران غیر تعلیم یافتہ جانور کا شکار کرنے

میں شریک ندہونا۔(عوالہ ذکورہ) شکاری جانورشکارکوزخم بھی نگا دے ، آگرتھش گا دیا کر مار دیا تو حلال نہ ہوگا۔

> شكارى جانورشكاركركے خودند كھائے۔( اوالة كورہ) ۵\_

# شكاركي جانے والے جانوركيلي شرائط

ا مشكاركيا بواده جانورطال موكا جوحرام جانورون بين شارنيس موتا

شکار کیا جائے والا جانورا بے پروں یا پاؤں وغیرہ سے دفاع کرسکتا ہو،اگروحثی

حلال جانور بیارہ یا آپ کے گھر میں یالتو ہے تو بغیر و ن کے حلال نہ ہوگا۔

۔ شکاری جانور کے ذریعے شکار ہونے والے جانور تک شکاری مخص کے ویکنے سے پہلے وہ جانور مرجائے۔(اگرزندہ رہا تو ذرج کے بغیر طلال نہ ہوگا)۔

شكاري جانور كي تعليم

میں ۔ شکاری جانور ہروہ جانور ہوسکتا ہے جو'' ذی ناب' ( کیلی والا) درندہ ہویا اپنے شجے سے شکار کرنے والا پرندہ ہو۔

\* . عام طور پر درندوں میں شکار کرنے کیلئے کٹااور پرندوں میں سے باز استعمال کیا جاتا ہے۔اس لیے بیبال ان دونوں کے تعلیم یافتہ ہونے کی علامات ذکر کی جاتی ہیں۔

### كلب معلم كامعيار

کے کو جا ہے جس طرح بھی سدھایا جائے شریعت اسلامیہ میں اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں البتہ سدھائے جانے کے بعد شریعت کا ایک معیار ہے، اگروہ اس معیار پر پورا اترے تو اے تعلیم یافتہ کتابرائے شکار سجھا جائے گا۔

معیار پر پوراامرے اوا سے میں میں افتد کرا برائے شکار جھاجائے گا۔ شریعت اسلامی کے پیش نظر جانور کا سدھا ہوا ہونا اس طالت میں مانا جائے گا کہ جوشکار وہ کرے اے خود نہ کھائے بلکہ مالک کیلئے روکے رکھے اور جب بھی اے بلایا جائے تو تھم مانے ، جب شکار پر چچوڑا جائے تو جھیٹ پڑے اور پیٹل اس جانور پرتمن بار کیا جائے اگرایک باربھی ایسانہ کیا تو وہ غیر تعلیم یافتہ شار ہوگا۔ ( انتب اللہ ۱۹۸۶) تعلیم میں میں۔

## تعليم يافتة باز

شکاری پرندوں کی تربیت کا مجمی کوئی مخصوص طریقہ نیس ہے البتہ نگاہ شریعت میں شکاری پرندوں کا معیار اس طرح معلوم کیا جائے گا کہ جب بغیر گوشت دکھائے اے درنده اور پرنده کی تعلیم می صرف ایک بات کا فرق ہے کد پرندول کی تعلیم میں

اس بات کی قید بین کدوہ شکار کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت نہ کھائے۔

(الف) اگروشش حلال جانورانسان ہے مانوس ہوجا ئیں یاائنے بیاراور کمزور ہوجا کمیں

کہ اپناد فاع نہ کرعیس تو ایسے جانور شکارے حلال نہ ہوں گے۔

(ب) شکارهلال جانوروں کا جائز ہے اور حرام جانوروں کا بھی جائز ہے اگر ان ہے

. شكار بطور تفريح اپنانا جائز ئے ليكن حلال جانور مار كرضائع ند كيے جائيں بككه كھا

یافتہ ہونے کی تقدیق کی جائے گی۔

جانوروں کے شکار کے متفرق مسائل

كوئى منفعت ہو يا د فع معنرت ہو۔

شکارکوبطور پیشه اینانا بھی جائز ہے۔

(3)

(,)

بلايا جائے تو واپس آ جائے ، شکار پر چھوڑا جائے تو جھپٹ بڑے ، بیٹل تین ہار کرے تعلیم

٦

﴿ حیوان اور صید حرم ﴾

قبل ازیں یہ بات واضح ہوچکی کد شکار ندصرف یہ کہ جائز ہے بلکدایک تفریح

مجى ب،اى سلسلى فى اب تك كى كرارشات كاخلاصددو چزى بى ب

کسی جانور کا شکار دوسرے جانور کے ڈریعے کیا جائے۔

کسی جانور کا شکار کسی بے جان آلہ شکار شلا جیراور بندوق وغیرہ سے کیا

زرنظرباب میں شکار کی ایک دوسرے زاویے سے حیثیت اورا حکام وسائل پر

الفتگوكرنامقصود ب،اس سليل ميل به بات و بن بي رب كه "صيدحرم" سے مرادحرم كا

شکار ہے اب اس مقام پرشکاری کی دومیشیتیں ہیں۔ (الف) محرم شکاری (جس شکاری نے اجرام بائد درکھاہو)

حلال شکاری (جس شکاری نے احرام نه باندها بوا ہو)

حرم کے شکار کے بارے میں قرآن تھیم میں واضح احکام عطا کیے گئے ہیں

چنانچدارشادر بانی ہے۔ ﴿ يَا أَيُّهَا ۚ الَّذِينَ امَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَنِي مِّنَ الصَّيْدِ نَنَالُهُ ٱيُدِيْكُ هُ وَرِمَا مُحُكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَتَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْسَالَى بَعُدَ وَٰلِكَ فَلَهُ عَلَاكٌ اَلِيُمُّ ٥ لِنَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُواْ كَاتَفَتُكُوا الصَّيْدَ وَٱنْشَمُ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُنَعَمِّداً فَجَرَ آءٌ مِثُلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّهَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمُ هَـــُدِيـاً بِلَغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ ظَعَامُ مَــلَكِيْنَ اَوْ عَلَـٰلٌ ذَٰلِكَ صِيَبِاماً لِكِسَدُّوُق وَبَسَالَ ٱمُرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِدُهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ

الْبَـحُر وَطَعَامُهُ مَنَاعاً لَّكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبُرِّمَا ذُمْتُمُ خُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اللهِ تُحْشَرُ وُنَ ﴾

رالمائدة: ١٩٤٣ م

اے ایمان والوا الله يقينا حمين ايك بات ے آزمائے گا،اس

فكارك بارے جس يرتمبارے باتھ اور نيزے چينج بيں تاكدالله

ب جان لے كرتم ميں سے كون بغير و كھيے ڈرتا ہے؟ بجرجس نے

زیادتی کی تواس کیلئے دروناک عذاب ہے۔ ا ایمان والواجس وقت تم احرام کی حالت میں ہوتو شکار کونہ قل

كروادر جوتم ين ع جان يوجدكر مارك تواس يراس مارك ہوئے کے بدلے میں مولی لازم ہے جوتم میں سے دو انساف

والمحض تجوية كريس-اس طرح كده بداركا جانور بطور بديدك کعیدتک پہنچایا جائے یا اس ہر چندی جوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ

ب یاال کے برابرروزے تاکہ وہ اپنے کام کی سرا بچھے، جو کچھ

ہو چکا وہ اللہ نے معانی کردیا اور پھر جوکوئی کرے گا تو اللہ اس ہے بدله لے گا اور اللہ زیروست بدلہ لینے والا ہے۔

تمبارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمبارے قائدہ کیلے حلال كرديا كيا باورتم يرجكل كاخكار حرام ب، جب تك كدتم احرام كى

حالت میں مواور تم اللہ ے ورتے رہوجس کے پائ تم جمع ہوگے۔"

## صيدح مرائعهم

نذكور وبالا ارشاد بارى تعالى كےعلاوہ كتب حديث ميں موجود ارشادات نبوي كى

روشی میں علاء نے صید حرم کے بارے درج ذیل مسائل ذکر کیے ہیں۔ (الف) حرم میں احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، جانے ماکول (حلال) جانور کا

شکارکیا جائے یاغیر ماکول (حرام جانور) کا۔

## كيونكه قرآني تتكم

ولاتقتلوا الصيدك

(ب) مید یعنی شکاران جانورول کو کہا جاتا ہے جووشی ہوں، عادۃ انسان کے یاس ندر بے ہوں لیکن جو خلقہ الی بیں بعن انسان کے پالتو جانور کہلاتے ہیں جے جھیڑ، بکری ، گائے ، اونٹ وغیرہ ان کا ذیج کرنا اور کھانا دولول محرم کیلئے

جو جانور قرآن وحدیث کی ولیل کے ذریعہ مشتنی ہو گئے ہیں، ان کو پکڑ نا آتل كرنا ، حلال ب\_ جيسے دريائي جانور كا شكار كيونك الله تعالى في فرمايا:

﴿ احل لكم صيد البحر ﴾ ای طرح لعض فتکلی کے جانوروں کوفٹل کرنا بھی جائز ہے، جن کا ذکر حدیث

میں ہے جیے کوا، چیل، بھیڑیا،سانپ، بچھو، باؤلا کتا،ای طرح جو درندہ جلد کرےاس کا قمل کرنا بھی جا نزے بے چنا نجیاس کی واضح ترین دلیل بخاری شریف کی بیردوایت ہے۔ وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلع قال عسس لاجساح على من قتلهن في الحرم والاحوام الفارة، والنغراب والحداة والعقرب والكلب العقور و j Jíj.J. ن J. ز J. . أي أن الأرق OU. (11 من الحالي JJ.i.h. لا المناب الحالي JJ.i.h. لا المناب العالم المناب ال

شریف:۱۸۲۸)

حفرت ابن عرج الله فرمات بي كدر مول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ياغج چزين الحي جن جنهين حرم مين حالت احرام بين قل كرنا گناه نهیں۔ چوہا، کوا، چیل، بچھو، باؤلا کٹا اور حضرت عائشہ ڈانٹٹا کی روایت میں ہے،سانپ اورابلق کوا''

ای طرح حملہ آ ورور ندہ کوفل کرنے کا جواز حدیث ذیل سے ٹابت ہوتا ہے۔

(,)

﴿عن ابني سعيد الخدريُّ قال يقتل المحرم السبع العادى كارترملى شريف: ٨٣٨)

"ابوسعید خدری فِائِنَّةُ فرماتے جی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے

قرمایا محرم حلد کرنے والے ورندوں کو مارسکتا ہے۔''

جس طال جانور كا يكارحرم سد باجر، بغير احرام كى حالت يل كيا جائ اس كا کھانا محرم (احرام دالے) کو جائز ہے جبکہ بدیحرم اس قبل وغیرو میں مددگار،

مشورہ دینے والاء اشار و کرنے والا یا رہنمائی کرنے والا ندہو، جیسا کد حدیث میں ب(محرم کواس کے کھانا جائز ہے کرآیت میں محرم کیلئے" لات فعلوا" کے

الفاظ بن الاتاكلوا" نيس ب.) ﴿عن ابي قتادة (و في اخرالحديث) فلما اتوا رسول

البليه صبلني البليه عبليه وسلح قال امتكم احدامره ان يحمل او اشاراليها قالوا لا قال فكلوا مابقي من

- لحمها ﴾ (بخاری شریف:۱۸۲۳)

"جب شکار کرے رسول الله سلى الله ك ياس الاع تو آپ ف یو چھا کہتم میں ہے کسی نے ابوقادہ سے شکار کرنے کو کہا تھا یا اشارہ

كيافغا؟ محابدن كبانيس تو آپ نے فرمايا پحر باتی گوشت كھالؤ'' ای طرح حضرت جابر وانتخافر ماتے جی کدرسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا:

> ﴿صيدالبر لكم حلال وانتم حوم مالم تصيدوه اویصادلکم کرترمدی شریف: ۸۴۲)

" فتکلی کے شکار کا گوشت حالت احرام میں تمبارے لیے حلال ہے جب تک کرتم خود شکار نہ کرہ یا تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا ہو۔''

د کارجرم کوجس طرح قصداً قبل کرنے پر جزاء واجب ہے، ای طرح خطاء

ولسيان ش محى واجب ب- (معارف القرآن ٢٣٣/١٠ برايدار ٢٥٨)

rai 19

جس طرح بہلی بار قل کرنے میں جزاء واجب ہے ای طرح دوسری اور تیسری بارقش كرنة يرجى يزاء داجب موكى \_ ( بحواله فدكوره )

قرآن تھیم میں بیان کردہ جزاء کی تفعیل یہ ہے کہ جس زمانہ اور جس جگہ میں

-2

(간)

(4)

حانو تمل ہوا ہے تو بہتریہ ہے کہ وہ عادل مخصوں (اوریہ بھی جائز ہے کہ ایک تل عادل مخض) ہے اس جانور کی قیت کا تخیینہ کرایا جائے، پھراس کی تفصیل ہے

ہے کہ دومنتول جانورا گر غیر ما کول (حرام) جانور ہے تو یہ قیت ایک بمری کی قبت سے زیادہ واجب کی (جا ہے کتنائی برااور فیتی جانور ہو)اور اگر

وه جانور ما کول (حلال) تھا تو جس قدر تخینه ہوگا وہ سب واجب ہوگا، اس تخیینہ کوا داکرنے کی تین صورتیں ہیں اور اے تینوں میں ہے ہرایک کے ہارے اختیارے جاہے تو اس قیت کا کوئی جانورحسب شرائط قربانی خرید لے اور حدود حرم کے اندر ذریح کر کے فقراء کو بانٹ دے اور یا اس قیت کے برابر

فله حسب شرائطَ صدقہ فطر کے فی مسکین نصف صاح ( یونے دوکلو) فقراء کو وے وے اور یا بھساب فی مسکین نصف صاع، جتنے مساکین کوغلہ پہنچا سکتا ہو اشخ شارے روزے رکھ لے اور تقلیم ظلہ اور روز ول میں حرم کی قیدنیس اور اگر شکار کی قیت نصف صاع ہے بھی کم واجب ہوئی ہے تو پھراہے افتیار ہے

چاہے ایک مسکین کو کھانا دے دے یا ایک روزہ رکھ لے، ای طرح اگر فی مسكين نصف صاع وے كرنصف صاع ہے كم في كيا تو بھى اسے اعتيار ہے طاہے وہ بقید نصف صاع کسی مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے۔ (بدار:۱/۲۵۸)

تخیینہ ندکورہ میں جینے مساکین کا حصہ قرار پائے اگران کو دووقت کھانا شکم سر کرے کھلا دے تب بھی جائز ہے۔ (معارف القرآن: /rra)

اگراس قیت کے برابر جانورخرید ناتجویز کیا گیا گر بچھے قیت نے گئی تو اس بقید میں اختیار ہے جاہے دوہرا جانور خریدے یا اس کا غلہ دے دے یا غلہ کے

(U)

حباب سے روزے رکھ لے۔ (بحوالہ ذکورہ)

جس طرح فل کمیں جزاء واجب ہے ای طرح ایسے جانور کورخی کرنے میں بھی

تخینه کرایا جائے گا کداس سے جانور کی قیت کس قدر کم ہوگئی ہے۔اس قیت

ک مقدار میں مجروبی سابقه تینول طرح کا اختیار ہوگا۔ (بدایہ:۱۳۱۱)

(ك) محرم كوجس جانوركا شكاركرنا حرام ب،اس كاذي كرنا مجى حرام بالراب

ذع كرك كاتواس كاعكم مردار كابوكا اوراس علم كي طرف اشاره" لاتسق لوا"

ے مانا ہے کہ وہ جانور ذرج تہیں ہوتا بلکہ قبل ہوتا ہے۔ (معارف

القرآن:۲۳۵/۳ بدایه (۴۲۴/۱)

اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جگل ہے تو جو آبادی اس سے قریب ہو دہاں کے اعتبار سے اس کی قیمت وغیرہ کا تخمینہ لگایا جائے گا۔

محرم پر شکار کی طرف رہنمائی کرنا، اشارہ کرنا اور شکار میں مدد کرنا بھی شکار (7)

کرنے کی طرح حرام ہے۔

صيدحرم برائے غيرمحرم صحاح سند کے موافقین نے اپنی اپنی کتابوں میں حصرت ابو ہر یرہ وجائز سے ایک

روایت نظل کی ہے جس میں مکہ محرمہ کی حرمت اور عزت بیان کرتے ہوئے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا:

﴿ولاينفرصيدها﴾ صاحب لمعات الفظ عفر كى تشريح ميس لكهيت بين-

﴿ قُولُه ولا ينقر من التنفير اي لا يتعرض له بالا صطياد والا يحاش والايهاج فيدل على الاتلاف بطريق الاوليأ

فالتنفير حوام ﴾ (لمعات بحواله مشكوة: ٢٣٨) ''یفر کالفظ تحفیر ہے ماخوذ ہے یعنی ہمگانا مطلب میہ ہے کہ حرم

کے کسی جانور سے شکارہ وحشت اور بھگانے کے ذریعے تعرض نہ

کرے،اس اعتبارے بدحدیث حرم کے جانور کو ہلاک کرنے کے عدم جواز پر بطریق اولی دلالت کرتی ہے۔ کویا تنفیر حرام ہے اس ليصيدوم كوتجى بلاك كرنا حرام ب\_"

صاحب قدوری فرماتے ہیں:

﴿ وَفِي صِيد البحرم اذا ذَبحه البحلال تجب قيمته

يتصدق بها على الفقراء ﴾(قدورى: ٨٢) ''حرم کے شکار کواگر حلال جھنس (غیرمحرم) نے ذیح کیا تو اس جانور

کی قیمت اس پرواجب ہوگی جے فقرا ہر صدقہ کرنا ہوگا'

اس مسئله كي تحقيق كرت موع صاحب بدار فرمات ين:

ولان الصيد استحق الامن بسبب الحرم لقوله عليه السلام والاينفر صيدها كرهدايه: ٢١٣/١)

"اس ليے كدحرم كى وجد سے شكار اس كامستحق بے كيونكدرسول الله صلی الشعلیہ وسلم نے اس کے بھانے سے بھی منع فرمایا"

اس بارے فقہا ہنے درج ذیل مسائل بیان کیے ہیں۔ (الف) اگركوني هخض شكارك بمراوحرم ين داخل بوتواس براازم ب كدوه جانوركوچيوز و عد (الحرالانق:۱۱/۳)

اگر حرم میں لا کر شکار چ ویا تو اس پر لازم ہے کہ تھ والیس کرے اور اگر جانور

مشترى كے ياس شائع موكيا توبائع پر بدلدالازم ب\_ (تبين العنائق ١٩١/٠) اگر کوئی شخص احرام با تدھے اور اس کے گھر بیں یا اس کے پنجرے بیں شکار ہوتو (3) اس کا چیوژ نا ضروری نبین \_ ( بحاله ندگوره )

اگردو غیر محرموں نے حرم کا جانور شکار کیا تو ان پر ایک بی بدله ہوگا اور اگر دو محرمول نے حرم میں شکار کیا تو ہر ایک کو بدلہ الگ الگ دینا ہوگا۔ (تیجین

الحقائق:١/١٤)

(,)

باب دواز دہم

﴿ ذِ بِحَ حِيوانِ اور قُلْ حِيوانِ ﴾

زرِنظر باب میں جانور کے جسم سے روح جدا کرنے کے دو مختلف طریقوں پر

روشنی ڈالتامقصود ہےاور میہ بات تو ظاہر ہے کہ ذرئے اور قل میں کیا فرق ہے؟ ان میں ہے

اول الذكر كے جواز اور مؤخر الذكر كے عدم جواز ميں كے شيہ بوسكتا ہے؟ اس سلسلے کے دلاکل اور ذراع کی مختلف اقسام مع تعریفات زیرنظر باب ہی میں

قار تین ملاحظہ فرما تیں گے۔

قرآن علیم میں الله تعالی نے حرام جانوروں کا تذکر وکرنے کے بعد فرمایا

﴿إِلَّا مَادَ كُيتُمُ ﴾ والمائدة ٣

" حمريد كرة جيدة ن كراؤ" چنانچہ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کو ذیح کرنے کیلئے کتب فقہ و

صديث ين لفظ ذكوة استعال كيا كيا ي

یبال ذکوۃ کالفظ ذال کے ساتھ ہے، زاء کے ساتھ نہیں کیونکہ اگر پہلفظ زاء کے ساتھ ہوتو اس کامعنی مال کی سالانہ زکوۃ ہوگا اور اگر ذال کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ذیج

كرنا ہوگاءاوراس كانحكم بدے كداگر ماكول اللحم (ایسے جانور چن كا گوشت كھانا جائز ہے)

کو ذرج کیا جائے تو اس کا کھا تا حلال ہو جائے گا اور اگر غیر ماکول اللحم (جن جانوروں کا مکوشت کھانا جائز نہیں ) کو ذریح کیا جائے تو وہ حلال تونہیں ہوگا البتہ اس کا گوشت اور

کھال پاک ہوجا کیں گئے سوائے خزیر کے کہ وہ پھر بھی حرام اور نا پاک رہے گا اور پاک اور حلال میں واضح فرق ہے اور وہ یہ کہ ہر حلال چیز تو یاک ہوتی ہے لیکن ہریا ک چیز کا

حلال ہونا ضروری تہیں۔ ذ کو ۃ (ذبح) کی دوقسمیں ہیں۔

ذكوة اختياري اضطراري ياغيرا ختياري ٠ ذ کو ة اضطراری (غیراختیاری)

ذ کو ۃ اصطراری کامعنی ہے: ﴿السجسرح فسي اى مسوضع كسان مسن البسدن﴾

(البحرالرائق: ١٤/٨) '' جانور کے بدن کو کی بھی جگہ میں ڈخی کردیا جائے۔''

اے ذکو ۃ اضطراری یاغیراختیاری کہتے ہیں۔

عام طور پریمل ایسے جانوروں پر کیا جاتا ہے جو پالتو نہ ہوں جیسا کہ شکار کے

احکام میں گزرایا کوئی بھیر، بحری، گائے، اونٹ بدک کر بے قابو ہو جائے اوراے و ن

كرفے كيليے قابو ميں ندلايا جاسكے اور ذرئ كرنام كى جوتو اللہ كانام لے كرتيريا برچھا وغيرہ

مارا جائے اور اس کے جسم کے کسی حصد پرلگ جائے ،اس سے خون بیج اور وہ مرجائے تو

اس كاكمانا طال ب، اى طرح اكركونى جانوركى شخف يرحمله كردب اوروه فخف تكواريا تير وغيره سے اے مارے اورخون بہد كروه مرجائے تو جانور حلال ہے، مزيد تفصيلات حيوان

کے شکار کے احکام میں بیان کی گئی ہیں، وہاں ملاحظہ فرما تمیں۔ ذ كوة اختياري

ون کی دوسری قتم اعتیاری ہادر یمی تشرالاستعال ب،اس کی تعریف کرتے ہوئے علامداین جیم رقم طراز ہیں۔

﴿الجرح فيما بين اللبة واللحيين، والبحر الراتق: ١٤٠٨ ١) ''لیعنی لبداور کیون کے درمیان زخمی کرتا''

(لبرگرون کے آخری حصر کو جوسین سے ملا ہوتا ہے، کہتے ہیں اور کھین سے مراد

دونوں جرے میں )اب ذکرة اعتباري كے دوانداز ميں۔

40

﴿اللَّهُ بِمِع قَلْطُعِ الْعِرُوقَ مِنْ اعْلَى الْعِنْقَ تَحْتُ اللحيين، (البحر الرائق ٨/١١١)

'' ذیج کہتے ہیں رگوں کو کا ٹنا، گردن کے او پر والے اور جیڑوں کے يج والے حصہ ہے۔"

ذن كايدطريقداون كعلاده باقى تمام مانوى جانورول كيلي بجي كات،

يمل اوربكري وغيره جبيها كدقر آن كريم ش بحى ان جانورول كيلئے ذرج كالفظ عى استعال

ہواہے چنانچیارشادر بانی ہے۔

﴿ أَنُ تَذُبُّكُوا بَقَرَةً ﴾

﴿النسحسر قطع العروق في اسفل العنق عند الصلو ﴿ ربحواله مذكوره)

"لینی نم کہتے ہیں رگوں کو گردن کے نچلے حصہ می سیند کے قریب

بیطریقد نخراونٹ کیلیے مسنون ہے۔ نحر کا مسنون طریقہ بیہ ہے کہ اونٹ کے

یاؤں باندہ کر کھڑا کردیا جائے اور تیر، نیز ہ برچھایا بزی چھری اس کےلیہ (سینہ کے قریب گردن کا حصر) میں مار کرخون بہادیا جائے جیسے قرآن تھیم میں فرمایا:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ (الكوثر: ٣)

ذ کو ة اختیاری (ذ<sup>خ</sup> اورنح) کی شرا نط

قرآن دسنت کی روشی میں ذکوۃ اختیاری بعنی ذریج کیلئے تین شرائط ثابت ہوتی میں۔ (آسانی کیلے ہم ذکوة اختیاری کوآئده ذی عے تعبیر کریں گے۔) ا۔ ذریح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا۔ ۲۔ ذریح کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔

۱۔ وَنَ کُر نِے وقت اللہ کا نام لینا۔ ۔ جو علا ۔ ویک ا

۔ شرکی طریقہ ہے ذرج کرنا۔ ان شرائلا کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا۔ ذیج کرنے والے کامسلمان ہونا

قرآن کیم میں ارشاد ہے۔ - معاوم

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ والانعام: ١٠٢) "العِنى اس جانوركونه كلاوَجس يرانندكانام ندليا كيا وو"

ای طرح دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ والنحل ١٥٠٠

''جِس جانور کوغیرانند کے ساتھ نامزد کردیا ہووہ شکھاؤ''' میں میں ایک میں اللہ کے ساتھ نامزد کردیا ہووہ شکھاؤ''

جیمه الل کتاب کا ذبیح هلال ہونے کی طرف آیت ذیل میں اشارہ ملتا ہے۔ ویسر مورد میں اسلام

﴿ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلَ الْكُمْرِ ﴾ (المائده: ٥) "الل كتاب كاذبيح طال ب-"

ان ارشادات ربانی ہے معلوم ہوا کہ کافر کا ذبحہ حلال نہیں ،سوائے اہل کتاب کے کیونکہ کافر انڈ کو ہا نتائمیں تو نام بھی نہیں لے گا اور مشرک غیرانلہ کیلئے نامز د کرے گا وہ

مجی حرام ہوگا اس لیے ذرخ کرنے والے کامسلمان ہونا ضروری ہے۔ ای طرح''شرق ذرخ'' کیلئے ایک شرط پیجی ہے کہ ذارج عاقل و ہالغ ہو۔ ری بیہ بات کہ اگر ذرخ کرنے والے کے بارے معلوم ہی نہ ہوہ وومسلمان تھایا

ابل کتاب یا کو گی مشرک، بت برست اور مجوی؟ سواس سلسلے میں عقلی طور پر مندرجہ ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں۔

سوریں ساتھے ہی وں۔ (۱) مارشیر کی اکثر آبادی مسلمانوں پر مشتل ہوتو ذائح معلوم نہ ہوئے کے باوجود

اے کھانا حلال ہے۔

( فعتبي مقالات جلدران )

املام مى حوالات كاركام

اگرشبر کی اکثر آبادی غیرمسلمول پرمشتل بولواے کھانا حرام ہے تا آ تک ب (r)

یفین ہوجائے کہا ہے سلمان یا کتابی نے ذریح کیا ہے۔ اگرشهری اکثر آبادی اہل کتاب پرمشتل ہوتو اے کھانا حلال ہے۔

(r) اگرشبری آبادی مخلوط ہوتو تحقیق کے بغیراس گوشت کواستعمال کرنا جا زنبیں۔ (~)

۲۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا

جانور ذرج كرتے وقت الله كانام ليمنا شرط ہے اگر جان بوجھ كرالله كانام چيوز ويا

تو و مروار ہے اور اے کھانا حرام ہے۔ بیتھم مندرجہ ذیل آیات معلوم ہوتا ہے۔ (الف) ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّالَهُ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

(I F.F : plaist) " اورایسے جانوروں میں ہے مت کھاؤجن پرانشکا نام نہ لیا گیا

(ب) ﴿فَأَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَ آكَ ﴾ والعج ٢٦،

''پُن تم ان (اونؤں کونح کرتے وقت) کھڑا کرکے اللہ کا نام لیا

(ج) ﴿ وَلِكُمْلَ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيَذُّكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى

مَا زَرَقَهُمُ مِّنُ بَهِيمَةِ أَلَانُعَامِ الحج ٢٢٠) ''اورہم نے ہرامت کیلئے قربانی اس لیے فرض کی تھی کہ وومخصوص

چویاؤں پرانڈ کا نام لیں جواس نے انہیں عطافر مائے۔" (٥) ﴿ وَ أَنْعَامٌ لا يَذُكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الْمِتِرَ آءً عَلَيْهِ ﴾

(ITA: playy) "اورمویشی جن پراند کا نام نبیس لینة بحض الله پرافتراه باند سے

(٥) ﴿ وَ مَالَكُ مُ اَنُ لَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

(11 4 :e11) "اور تمهیں کیا ہے کہتم ایسے جانوروں سے ندکھاؤ جن پراللہ کا نام لیا

علامدالجزیری فرماتے ہیں کہ تعمید کے سمجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ تعمیدے

خالص الله كانام لينا مقصود بو-اس طرح كدالله كامون من على كوكى نام لياجا يخواه

الله ك نامول كرساتيدكوني صفت بهي موجيية "الله اعظم" كبنا ياصرف ذاتى نام الله كهايا صرف صفاتي نام الرحن كها ياتنيج " سجان الله " كها، ياتبليل " لا الدالا الله " كها توبيه جانور

حلال ہوگا۔لیکن اگر اللہ کا نام دعا کے ساتھ دلیا جائے مثلاً ''اللھم انحفر لی''اے اللہ میری

مغفرت فرماتو وبيحد حلال ندموكا مستحب يدب كدبهم الشداللد اكبر كميه نيزتشيدخود ذرك كرفي والايزهے\_(كتاب الله: ١١٩٩/٢)

٣\_ذنح كاشرى طريقته جوابرالفقد میں فرج کے طریقے اور آ داب کے بارے متعدا حادیث لقل کی گئ

میں جوورج ذیل میں وان کا خیال ذیج سے موقع پر رکھنا جا ہے۔

(١)﴿عن رافع بن خديج ان النبي صلى اللَّه عليه وسلمِ قبال مباانهبر البدم واذكرو اسمع الله عليه فكلوه ليس

السن والظفرك (صحيحين بحواله جواهر الفقه: ٣٤٦/٢)

" رسول الله منتيني لم في المرماياجودهاردار چيز جانور كاخون بهادي اور ذرج کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے (وہ حلال ہے) کھا

كتے ہو، مروانت اور ناخن (كروهارى دار ہونے كے باوجودان ے ذرائ کرنا جائز نہیں ،ویگر بدیوں کا بھی یہی تھم ہے۔)" (٢) ﴿ عن عدى بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه

وسلع امر النع بما شت وإذكر اسعر الله ، بحواله مذكوره

"جس دحاری دار چیز سے جا ہو جا نور کا خون بہا دو اور ذرج کرتے وقت اللہ کا نام لو۔"

(٣) ﴿عن شداد بن اوس عن النبى صلى الله عليه وسلم قبال ان الله كتب الاحسان على كل شتى فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته ﴾ (بحواله مذكوره)

"الله تعالى في ہر چيز كے متعلق حسن سلوك كا تقلم فرمايا ہے، پس اگر تهميں كسى كو (قصاص وغيرو ميں) قبل كرنا ہوتو بہتر ہيت ميں قبل كرو (كمآ سانى سے جان لكل جائے) اور كسى جانوركو ذرج كرنا ہوتو التصطريقے ہے ذرج كرو، چنانچہ پہلے چيرى كوخوب تيز كرلو (تاكه جانوركوزيادة تكليف نہ ہو) \_"

(٣) ﴿عن ابن عمر قال امر النبى الله عليه وسلم بحد الشفار وان توارى عن البهاتم قال اذا ذبح احدكم فليجهز ﴾ (بحواله مذكوره)

"رسول الله منظی اینی فی جمریوں کی دھاری جانب سے ذی کرنے کا تھم فرمایا اور تھم فرمایا کہ چھریاں جاتوروں کی آ کھ سے چھپا کررکھی جائیں، نیز فرمایا اگر ذیح کروتو تکمل طور پر ذیح کرو(ادھورا نہ چھوڑو)۔"

(۵) ﴿قال ابن عباس و انس وابن عمر اذا قطع الراس مع ابسداء اللبيع من القفالم ابسداء اللبيع من القفالم توكل سواء قطع الرأس ام لحريقطع ﴾ (بحواله مذكوره) " وعفرت ابن عباس والمؤثرة اورحضرت السي والمؤثرة اورحضرت المن عمر

جٹاٹٹا فرماتے میں کدا گرحاتی کی جانب ہے ذریح کرتے وقت جا نور کا

مرکٹ کرالگ ہوجائے تو کوئی حرج نیس بالااراد ہالیانہ کرنا چاہیے کہ پیکروہ ہےاورا گرجانور کی پشت کی طرف سے ذی کیا جائے تو وہ کسی حال میں حلال نہیں۔ برابر ہے کدسر کٹ جائے یانہ کئے (بیعنی دونوں حالتوں میں ناجائزہے)۔"

(۲) ﴿الذكوة بين الحلق واللبة (دارقطني) وقال ابن عباس الذكاة بين الحلق واللبة ذكره البخارى في تكر المله والله والله عنه في تخرج

الهداية﴾ ربحواله مذكوره)

''ابن عہاس جائٹو: فرماتے ہیں کہ ذریج ھلقوم اور زخرہ کے بچے میں ہونا حیا ہے اور حضرت عمر جائٹو ہے بھی ایسا ہی قول منقول ہے۔'' در روالد اور الدور دا ۔ ۔ ۔ اندر نہ مکسب الدور سے دور

(∠)﴿افرالاو داج بماشنت﴾ (بحواله مذكوره) \*\* كمر (حرك بروح كورية ) كالمخطر التراك

''رکیس (جن کواودان کہتے ہیں)ان کواجھے طریقے سے کاٹ دو۔ خواہ کی بھی آلدون کے سے ہو۔''

(٨) ﴿عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولاتفرى الاوداج﴾ (بحواله مذكوره)

''رسول الله ﷺ بن شیطان کے ذبیعہ سے منع فرمایا، یعنی ایسے ذبیحہ سے جس کا صرف او پر کا گوشت کا نا جائے اور زخر و کے متصل رکیس سالم روجا کمیں۔''

(٩) ﴿نهى النبى صلى الله عليه وسلع ان تنخع الشاة.
 اذا ذبحت ﴿ ربحواله مذكوره )

"رسول الله من الله في الله في المرى ك تفع كرف من فرمايا ( يعن الله من الله من فرمايا ( يعن الله من الله من الله كردن كي بذيون ك منيد مغز اور كود ،

بھی کائے جا کمیں )۔

(١٠) ﴿ قَالَ عَلَيْهُ الصَّاوَةُ والسَّلَامُ فَي امْرِ المُحُوسُ
 غير ناكحي نسائهم ولا اكلى ذبالحهم ﴾

عیر ما محی نسانهم ولا اکلی دبانحهم به " می کریم سانی بینم نے آتش پرست کافروں کے متعلق فرمایا کدان

ی وران کے جاتا ہے گئی ہے۔ کی جوت کی مرف کے اس مرفق کے اور ان کے ہاتھ کے دیجہ کھانے کے

علاوہ دوسرے امور میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا معاملہ کرو۔ (. . مجوں کے اس حکم میں اہل کتاب کے سوا دوسرے کفار ومشرکین

بوں ہے اس م میں اس ساب ہے سوا دوسرے تعار و سرین سب شامل ہیں کدان کاؤ بیجدا در عور تیمی مسلمان کیلئے حلال نہیں حرام

ان احادیث ہے ذریح کرنے کاطریقہ اور مندرجہ ذیل آ داب معلوم ہوئے۔

(الف) ذیج کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کی گردن کوحلق اور لبد ( گردن کا وہ حصہ جوسینہ کے ساتھ متصل ہے) کے درمیان سے کا ٹنا یہاں تک کہ حیار رکیس کٹ

کے ساتھ مسل ہے ) کے درمیان سے کائنا بہاں تک کہ چار رئیں کر جا ئیں۔دوخون کی رکیس اور تیسری سانس کی نالی،چونٹی کھائے کی نالی۔

فتبا، نے لکھا ہے کہ اگر تین رگیں ہمی کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا لیکن صرف دورگیں کننے سے حلال نہ ہوگا۔

(ب) ال بات كالوراا بهمام كياجائ كه جانوركو تكليف كم سي كم بو- چنانچي حجرى تيز

کرنے کا تھم دیا اور یہ بھی تھم دیا گرایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذرح ند کرو اور حلقوم پورا کا نوتا کد آسانی سے جان نکل جائے کداس سے جانور کو

تکلیف ہوتی ہے۔( کنزاهمال:۲/۲۹۹)

- (٤) زنده جانورکا کوئی عضوند کا ثا جائے۔
- (و) جانورکوگدی کی طرف ہے ذرج نہ کیا جائے۔اس ہے معلوم ہوا کہ جھٹکا دے میں میں میں میں میں میں اور اس کا میں میں اس کا میں می

کرون کرنا جائز نبیں جس بیں بکدم گرون الگ کردی جاتی ہے بلکہ معفرت ابن عباس جی فز کے نز دیک اس کا گوشت بھی حلال نبیں ۔ ﴿ آلات جديده سے ذرئ حيوان كے شرعى احكام ﴾

انسانی آبادی جمہ تیزی کے ساتھ بوطق جارہی ہے، ای تیزی سے انسانی

ضروریات بھی برھتی جارہی ہیں اور چونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس لیے ضروریات

زندگی کی تحیل نے انسان کو مختلف نی چیزوں سے روشناس کرایا۔ سفر کی سہولیات کیلئے انسان گھوڑے کی پشت سے اتر کر گاڑی اور ہوائی جہاز کی پشت پر سوار ہوگیا۔میدان

جنك مين طاقت آزمائي كيلي انسان تيراور تلواركوجمود كررائفل اورموزرتك يخفج كيا مجينق كوفير بادكيدكر فيتك اورتوب ايجادكر چكا، وسائل نشردا شاعت اورة رائع ابلاغ يراس في الی کمند ڈالی کدانسان گھر بیٹے پوری دنیا میں جہاں جاہے، جس سے جاہے اور جب

چاہے بات کرسکتاہے۔

منجیل ضرورت کے ای جذبے نے '' ذخ حیوان'' کے سلسلے میں بھی نت نے

طریقے ایجاد کیے جس نے لوگوں کی غذائی ضروریات کی پیچیل میں اپنا پورا پورا کر دارا دا کیا

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے مچھ شکوک وشبہات کو بھی جنم دیا اور بہت ہے دین مجھ ہو جداور ذہنیت رکھنے والے متول افراد اسے کھانے میں احتیاط کرنے ملکے، اس لیے ہم اختصار كے ساتھواك كاطريقداورشرى تقم بيان كرنا جاہتے بين تاكديد ببلوجى تشد بحيل

ندره جائے والبت تفصیلی مطالعہ کے خواہال حصرات فقهی مقالات کی چوتھی جلد کا مطالعہ قرما عے بیں۔ آلات جدیدہ سے ذیح کاطریقد کار پھھاس طرح سے۔

مرفیوں کو ذیج کرنے کاعمل ایک مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے جو ذیج سے لے كريكنگ تك كے تمام مراحل خود اى انجام دين ب البتداس ميں مرفى كو بكل ك كرنك برهشتل مختذك بإنى كرزنا يزناب

ایک گھو منے والی مشینی چھری کے ذریعے مرفیوں کی گردن کائی جاتی ہے۔

اس کے بعدجم کی آلائش وغیرہ دور کرنے کیلئے انہیں گرم پانی سے گزاراجاتا

شرگی طور پران تمام امور پراعتر اضات دار د ہوتے ہیں اس کئے ان سے بیخ

کیلے مندرجہ ذیل امور کا اظمینان کرنے کے بعد تی اس گوشت کو استعال کیا جائے ور نہ احتیاط بہتر ہے۔

ا۔ جس شندے پانی سے مرغیوں کو گزارا جاتا ہے، اس میں یا تو سرے ہے ہی کرنٹ نہ چھوڑا جائے اوراگراس کے بغیرگزارہ نہ ہوتو پھراس بات کا لیقین ہونا ضروری ہے کہ اس کرنٹ کی وجہ سے مرغی کی حرکت قلب بندنیس ہوئی۔ ۲۔ محموضے والی شیخ چھری کے بچائے اس مقام سر حارمسلمان باالل کتا سافراد

محوضے والی مشین چھری کے بجائے اس مقام پر چارسلمان یا اہل کتاب افراد کو کھڑا کردیا جائے اور دو ہرآنے والی مرفی کو لیم اللہ پڑھ کر ذرج کرتے جا میں کیونکہ شمید ضروری ہے اور شینی ذبیحہ کی صورت میں دہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ مشین تو لیم اللہ نیس پڑھ تکتی۔

۔ جس گرم پائی سے مرفیوں کو گزاراجاتا ہے، وہ پانی اتنا کرم ندہو جے " کھولاً ہوا یانی" کہاجا سکے۔

اگران تین چیزوں کا اطمینان حاصل ہو جائے تومشینی ذبیدے حلال ہوئے میں کوئی شک اورشبہ ہاتی نہیں رہ جاتا۔

# ﴿ قُلُّ حيوان ﴾

قربانی ،عقیقداور ذرج یا شکار کر کے کھائے جس جانور کی جان جاتی ہے اور صرف ای پر بس نہیں بلکہ ان کامول کے علاوہ بعض دوسری صورتوں بیں بھی جانوروں کو مار ڈالنے کے احکام بھی اعادیث میں واضح طور پر موجود ہیں۔

حیوان کاقل جائزے یا تاجائز؟اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے قتل کا مقصد مذظر ہونا چاہیے اگر بے مقصد قتل حیوان ہوتو وہ بالا تفاق حرام ہے اگر یا مقصد قتل ہوتو پھر مقصد کودیکھا جائے گا کہ شریعت اسلامیہ کے حکام کے مطابق وہ مقصد تتیج ہے یائیس اگر مقصد تیج ہوتو جاتوروں کا قتل جائزہے مثلاً ایڈا سے نیچنے کیلئے جانور قبل کرنا وغیرہ لیکن اگر وہ مقصد اسلامی احکام کے مطابق غلط ہے تو یہ قبل بھی نا جائز ہے میہ قانون ہمیں ان مشتد احادیث ہے معلوم ہور ہاہے جوذیل میں تفصیلاً بیان کی جارتی ہیں۔

## (الف)قلّ كرنے كيليج جانوركو بلاضرورت باندھنا

≥عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلىي اللَّه عليه وسلم ينهيُّ ان تصبر بهيمة اوغيرها للقتل؛ (مشكوة: ١٥٥)

"حضرت این مرج الله عروی ب كديس في رسول الله ساتي اين ے سنا كدآب جويائے وغيره كولل كيلتے بالدھنے سے مع فرمارب

## (ب) جانوروں پرنشانہ بازی کی مثق کرنا

﴿عن ابن عمر ان النبي مُنْكِ لِعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، (مشكوة: ٥٥٠)

" حصرت ابن مر بناتذ فرمات میں كدرسول الله سائي يتم في اس

متحض پراهنت فرمانی ہے جو جا ندار کونشاند بنائے۔"'

آج کل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ''ایئر گن'' کے ذریعہ کؤے اور چڑیا وغیرہ

كو بالمقصدنشان بناياجا تا بجوك بالكل ناجائز ب چنانجدارشاد البائم سخده يرتكسا بك مال كا فكاركر في المالية في المراكة في المراكة عن يرور مجل فكاركا بالمياسية في المراكة عن يرور مجل في المراكة على

تاجا رُزے۔

## (ج) بے مقصد شکار یا قتل کرنا

﴿عن عيـدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى اللُّه عليه ومسلم قال من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سالمه اللَّمه تتعالى عن قتله قيل يارسول اللَّه وما حقها؟ قبال أن يذيحها فياكلها ولا يقطع راسها فيرمى بها€ (مُشكوة: ٣٥٨) ''رسول الله سطین نیز می جو فرمایا جو محض پڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناحق قتل کرد ہے تو اللہ تعالی اس کے قتل کے متعلق باز پری فرما تیں کے مرض کیا گیا یارسول اللہ مطافیاتیتم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق بیہے کہ اے ذرج کرے اور پھر کھالے لیکن ایسا نہ کرے کہ مر جدا کرکے پھینک دے۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑاا سے کھانے کیلئے ذکح یا شکار کرنا درست ہےادر بے مقصد قبل کرنا جا بڑنہیں۔

# (و) مخصوص جانورول کے قبل کی ممانعت ﴿عن ابن عباس رصبی اللّه عنه قال بھی رسول الله

وعن ابن عباس رصى الله عنه قال بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب، النملة والتحلة والتحلة والصرصر ، رمنكوة: ٣٦٢،

والصحلة والهدهد والصوصوب المتحود الهرام

تبدی بھی مبر ہدانورا۔'' محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جار جانوروں کی تخصیص تمثیلا ہے،اصل میں ریہ مجھانا مقصود ہے کہ جس جانور کا نہ کھانا مقصود ہواور نہ وہ ایذ ا پہنچار ہا ہوتو اس کوقل

کرنامناب نیں۔ (ہ) جانوروں کوآگ کے ذریعہ مارنا

ورون وا تعدالرحمن بن عبدالله عن ابيه قال كنامع رسول الله عن عبدالرحمن بن عبدالله عن ابيه قال كنامع رسول الله عليه وسلم في سفر (وقال في آخر السرواية) رأى قرية نملة قد حرقناها. قال من حرق هذه فقلنا تنحن، قال انه لاينبغي ان يعذب بالنار الارب النارك رستكوة: ٢٠٠٠)

النارك مركدوران رسول الله سيم المراب عيونون كا ايك بحث

اجازت دی جاسکتی ہے۔

ویکھا جے ہم نے جلا دیا تھا،آپ نے فرمایا اے کس نے جلایا؟ ہم

موائے رب النار (الله تعالى) كے كسى كوجا ترمبيس -"

تحشلوں برگرم یانی ڈالکر ہوگا نا یا مارنا جائز نہیں ۔محدثین نے لکھا ہے کہ اگر موذی جانور کو

سمی اور طرح دور کرنا یا مارناممکن نه ہوتو پھر مجبوراً آگ کے ذر بعد تکلیف دور کرنے کی

444

ائن اسٹناز ٹیوی ہے معلوم ہوا کہ جانوروں کو آگ ہے جلانا جائز نہیں لہذا

نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا تھا، آپ نے فرمایا آگ سے سزاوینا

#### باب سيزدهم

﴿ حيوانات كيليّ ايذ ااورظلم ك مختلف بهلو ﴾

ز برنظر باب کے درحقیقت دوالگ الگ عنوان بنتے ہیں۔ جانوروں کیلیج ایذ اور سانی کی مختلف صور تیں اور ان کی مما نعت

۔ جانوروں کیلیے ایڈ اور سالی می مختلف صور میں اوران می ممانعت ۱۔ جانوروں کی ظرف سے نقصان ہونا یا اس پر کسی کاظلم کرنا اور اس کے متعلقہ احکام و مسائل لیکن یہاں ان دونوں کو ایک ہی باب جیس ذکر کرنے کی دجہ

ادعام وسال بن بہال ان دونوں توایک ہی باب میں و سرترے کی وجہ مضمون کا قرب اوراکی معنی میں اتحاد بھی ہے۔ رسول الله سٹیڈیئیٹم رحمتہ للعالمین ہیں ،اس لیے آپ سٹیڈیٹیٹم جہال اور جہانوں کیلئے رحمت ثابت ہوئے۔ وہال عالم حیوانات کیلئے بھی شفقت و رحمت کے پیکرمجسم

لیلئے رحمت دارت ہوئے۔ وہاں عالم حیوانات کیلئے ہی شفقت و رحمت کے پیگر ہسم ٹابت ہوئے اور انہیں ہرممکن ایذاء ہے بچائے کیلئے مختلف اوقات میں آپ میٹائی آئی نے امت کو مختلف اصول عطاء فرمائے۔ چنانچے اس باب میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حیوانات کو مختلف طریقوں سے تکلیف ہانچانے ہے منع فرمایا گیا ہے۔

### (الف) جانور كوتر سانا

وعن ابن عمر و ابى هريره قالا قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم عذبت امرأة فى هرة امسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها والاترسلها فتا كل من حشاش الارض (مشكرة: ١٦٨)

'' حضرت ابن عمرا ورحضرت الوجريره الخافظ كروايت ہے كدا يك عورت كوايك بلى كى وجہ عنداب ہوا كداس نے بلى كو يكڑ ركھا تھا ، يهال تنك كدوه بھوك ہے مرگئ بيرعورت نداے كھانے كوخود پجھ د جى اور ندا ہے چھوڑتی كد حشرات الارش سے اپنی غذا حاصل كر ليتى ''

## (ب) جانوروں کے چھوٹے بجوں کو پکڑنا

## (ج) ذی کرتے وقت بھی بلاضرورت تکلیف نہ دی جائے

﴿عن شداد بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبازك ﴿ إِنَّ إِلَىٰ كِتب الاحسان على كل شنى فاذا قتلت ها حسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احد كم شفرته وليرح ذبيحته ﴾ رمنكرة ٢٥٠٠

''شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹی اینے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو لازم قرار دیا ہے لبذا جب تم (کمی قوم) کو تل کروتو ایٹھے طریقے سے (جس میں جان کی کی تکلیف کم سے کم ہو) قتل کرواور جب تم کسی جانور کو ذیج کیا کرو لو ا و صح طریقے ہے ذیج کیا کرواور وواس طرح کدا جی مجھری تیز کرلیا کرواوراہے ذیج ہونے والے جانورکوراحت پیچاؤ۔''

## (د) جانور کے چمرہ پرنشان داغنا

﴿عن جابر رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النضرب في الوجه و عن الرسم في الوجه € رمنكوة: ٢٥٨،

''رسول الله سینجائے نم نے چیرہ پر مارتے اور اس پر فشان لگائے سے منع قرمایا''

''رسول الشصلی الله علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گز را، اس کے چبرہ پرنشان لگا ہوا تھا، آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس محض پر لعنت کرے جس نے اس کے چبرہ پرنشان لگایا ہے۔''

سرے میں ہے اس سے پہر و پر نشان لایا ہے۔ ارشاد العائم میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے۔

''کسی دھاری دارآ کہ ہے جانور کے نشان لگانا جائز ہے بشرطیکہ اس کا زخم گوشت تک نہ پہنچ صرف جلد تک رہے۔ دوسری شرط ہیہ ہے کہ چبرو پرنشان خالگا یا جائے۔شامی عن الانقان میں تکھا ہے کہ گرم لوہے ہے داغنا جائز ہے بشرطیکہ زیادہ ایڈ اند ہو۔'' (ارشادالہائم ۔ و)

#### (ہ)زندہ جانوروں کےاعضاء کا ثنا

ُ ﴿ عَن ابنى و اقد الليشي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحيون استمة الابل ويقطعون اليات الغنم فقال مايقطع من البهيمة فهي ميتة

لاتوكل، (مشكوة: ٥٩٩)

"ابو داقد اللیش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹیڈیٹی مدینہ میں ایسے زمانہ میں تشریف لائے کہ اہل مدینداو توں کے کو ہانوں کو اور دنبہ کی چکتے ں کو (زندہ حالت میں) کاٹ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا زندہ جانورے جوعضوکا ٹا جائے دہ عضوم دارے ،اے نہ کھایا جائے۔

## (و)زنده جانوروں کوآپس میں لڑانا

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلع عن التحريش بين البهائم

(ترمذی شریف: ۱۷۰۸)

"رسول الله على الله على الله على الله على الراف على الراف على الراف على الراف على الراف على الراف الله الله ال فرالمان

نوٹ: مرغ بازی، بٹیر ہازی دغیرہ کاتنصیلی بھم گزشتہ منحات بیں آپ ملاحظہ فرما پچکے۔ (ز) کام لینتے وفتت جانور پر زیادہ بوجھ لا دنا یا اسے مارنا

> وعن يعلى بن مرة الثقفى قال بينا نحن نسير معه (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) اذ مرزنا ببعير يسنى عليه فلما راه البعير جر جر فوضع جرانه فوقف النبى صلى الله عليه وسلم فقال اين صاحب هذا البعير فجاءه فقال بعنيه فقال بل نهبه لك يا رسول الله وانه لاهل بيت مالهم معيشة غيره قال امااذا ذكرت هذا من امره فانه شكى كثرة العمل و قلة العلف فاحسنوا اليه (مشكوة: ١٩٥٠)

"حضرت يعلى بن مروققفى بالثلافرمات بين كديم رسول الله سالية يقيم أ

جس پر (آب یاشی کیلئے) آب کشی کی جاتی تھی، جب اوت نے آب کو دیکھا تو بلبلانے لگا اورائی گردن کا اگلاحصہ جھکا ویا۔ آپ اس کے باس کھڑے ہوگئے اور فرمایا کداس اوش کا مالک کہاں ے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کدا سے میرے ہاتھ نج دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ملٹھا لیٹم ہے آپ کیلئے بدید ہے البات اتنی بات ضرور ہے کہ میداونت ایے گھراند کا ہے کدان کے پاس اس

کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش تہیں۔ آپ نے فرمایا تھیک ہے اگر قصدالیاتی ہے تو میں اے نہیں خرید تالیکن اس اونت نے کام زیادہ

اورخوراک کم دینے کی شکایت کی ہےالبذاس سے اچھا برتاؤ کرو۔''

ارشادالهائم في حقوق البهائم مِن لكهاب\_ " كدور محاري بيل اور كد مع وغيره ع كام لين كى بيشرط لكاكى ك باك

بدوں مشلت اور مار کے کام لیا جائے ،اس لیے کہ جانور پرظلم کرنا ذی پرظلم کرنے سے

زیاد وشدید ہے اور ذی پرظلم کرنامسلمان پرظلم کرنے سے زیاد وشدید ہے جس کا بتیجہ سے لکا

كەمىلمان يرظلم كرنے سے زياد و بخت جانوروں يرظلم كرنا ہے اور در مخار كاس قول ك

تحت ریجی لکھا ہے کہ جانور کے منداور سر پر مارنے کی ممانعت تو بالا جماع ہے البنة تا دیماً مارسكتا بي ليكن محض تيز دورُ ان كيليد مارنا بركز جا ترشيل ـ " (ارشادالهام ١١٠)

حیوان کی جانب سے نقصان کا حکم نگاوشریعت کی باریک بنی یا زیاد و محج الفاظ ش اس کی بسیرت قامل داد ہے

جس نے جانوروں کے تحفظ کیلئے سب سے پہلے اصول وضوابط منصبط کر کے ان تک کے حقوق متعین کردیئے ،ای طرح نگاو شریعت نے اپنی توجہ اس تکتے کی طرف بھی مبذول کی ہے کداگر جانور کے ذریعے کسی کا نقصان ہو جائے مثلاً وو کسی کو کاٹ کھائے یا تھر مار

دے وقیرہ یا کوئی شخص کی جانور کونتصان پہنچاہے تو اس صورت میں کیا احکام متوجہ مول ميع؟ اوران تمام متوقع خطرات ونقصانات كتفصيلي فبرست مع احكام شرعيه ك فقها وكرام

نے اپنی کتابوں میں جمع فرما وسیئے ہیں اور صرف اس عنوان برمخلف ابواب میں طویل بحث فرمانی ب يهال اس كاخلاصة بم اسية الفاظ من بتيد حواله جات ذكركرر ب بين -(الف) محمی جانور برکوئی فخص سوارتها، اس جانور نے کمی مخص کوایی ٹاگوں ہے رند ڈالا یا سرکی تکرے مارا یا کاٹ لیا یا کسی برچ دھ کیا تو بیسوار نقصان کا ضامن عوگار (مدار:۱/۲۰۲)

اگر چلتے ہوئے سواری کی دولتی سے باوم سے نقصان ہو جائے تو سوار ضامن نبین لیکن اگر سواری کمزی تھی بھر ایہا ہوا تو یہ سوار مضامن ہوگا۔ (مدایہ اگر سواری کے جانور کے یاؤں ہے چلتے ہوئے کنگری یا جھٹلی وغیرہ از کر کسی کی (E)

آ نكه بش لكي اورنقصان پنجاتو سوار ضامن نبيس البنة اگر بزا يقر لگا تو ضامن جوگا۔ (بحالہ ندکورہ)

- اگر جانور نے چلتے ہوئے راستہ میں گوہر کردیا یا پیشاب کردیا اور اس کی وجہ (0) ے کوئی پھسل کر ہلاک ہوگیا یا نقصان پہنچا تو سوار ضامن نہ ہوگا اگر بول و براز ہی کیلئے جانورکو کھڑا کیا تھا پھر بھی ضامن نہ ہوگا ،البنتہ اگر کسی اور کام کیلئے کھڑا كيا تفاتو ضامن بوكا\_(بوالدخورو)
- جن مسائل میں سوار ضامن ہوتا ہے، ان میں جانور کو آ گے ہے تھینیے والا اور (.) چھے سے ہا تکنے والا بھی ضامن ہوتا ہے۔ (بحوالہ ندكورہ)
- اگر کسی مخف نے جانور کو ہا نکا اور جانور پر رکھی ہو گی زین یا دوسرا سامان کسی مخض (,) يركر كيا اورا ب نتصال يبني أوبا كلنه والاضامن بوگا. (بواله ذكره)
- اگر سدھائے ہوئے شکاری پرندے کو چھوڑا پرندہ نے فورا کسی دوسر ہے مخص (;) ك مملوكه جانوركو شكار كرليا تويه جيوزن والاحضامن بوگا، ورنه نبيس. (بحولا

اگر شکاری جانور مثلاً کتا وغیره حجیوژا اوراے ہشکارا، اس نے کسی کا جانور شکار

(5)

كرليا بأنجيتي وغير ه خراب كردي توبيه ضالمن بوگابه (بحواله ندكوره)

اگر جینس یا کوئی جانورخود بخو دنگل بھا گااور دن یارات میں کسی آ دمی کو یا کھیت یا

اشيا مُونقصان پېنچايا تو ما لک ضامن نه بوگا\_ ( بحواله ذکره )

جانور کی طرف سے نقصان پیش آنے برحمان ہونے یانہ ہونے کیلئے ان مذکورہ

بالا مسائل ہے میں ضابط بجھ میں آتا ہے کہ جن امور میں احرّ ازمکن ہے ان کی وجہ ہے اگر نقصان پیش آیا تو حمان بھی ہوگا اور جن امور میں احتر از ممکن نبیس ان میں حنان بھی نہ

J.:cJL.&Oi \_B=T

(4)

حيوان كونقصان يهنجان كأهمم جب جانوروں کوانسان کی طرف سے نقصان مینجے تو جانور کے مصرف اوراس

کے حالات کے پیش نظر عنمان لازم ہوگا مثلاً (الف) اگر قصاب کی بکری کی آ تھے کی نے چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے جانور کی قیت

یں جتنی کی آئے گی وہ اس کا ضامن ہوگا ( کیونکہ وہاں سرف گوشت ہی مقصود

ے)(حدار:۱۱/۲۰۷)

(ب) الراون ؟ الكون إلك الدي والمعان كرجانور كي المحكمة والله والوركي جوتها ألى قيت اداكرني موكى ـ اس لي كدرمول الله الله التي في عيس البدامة ربع القيمة) جانوركي آكھ كے بارے چوتھائي قيت كافيصله فرمايا تھا۔

اوروہ جانور بدکا اور پھر کسی کونقصال پہنچا تو ہد بدکانے والا ضامن ہوگا، سوار

(- Tell # 2000) کوئی مختص جانور برسوار ہوکر جار ہا تھا کہ کسی نے اس جانورکوکو نیجایا لاکھی ماری

ضامن نه بهوگابه (بحواله مذکوره)

## باب چہاردہم



قدیم زمانہ ہے آج تک جانورگوؤر بعیہ خراورسواری کے طور پر استعال کیا جاتا استعمار میں میں میں میں انہاں کیا ہے جب ایسانی تغلیبات میں

ر ہا ہے اور ان سے بہت سے فائدے اٹھائے جاتے رہے ہیں۔اسلامی تعلیمات ہیں رسول اللہ سٹھنائیٹے نے جانور کے ذریعہ ستر کے جوآ داب اور دوران سفر جانوروں کا تذکرہ

> فرمایا ہے ماس ملط کے ارشادات نبوید کوؤکر کیا جاتا ہے۔ دراو میں میں میں اور میں میں اور میں میں ا

#### (الف) دوران سفر جانور کے حقوق

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله الشيئة اذا سافر تم فى الخصسب فساعطوا الابل حقها من الارض واذا مسافرتم فى السنة فاسر عوا عليها السير واذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى

الهوام باليل) (مرقاة: ٣٢٨/٤)

"رسول الله سطح اليني فرمايا، جبتم فراخ سالى ك زماف على سر كروتو اونول كو وه جوز مينول على ب، ان كوخوب مركز وتو اونول على ب، ان كوخوب جرادً اور جب گرانی على سفر كروتو تيز چلوتا كد كمز ور موف سے پہلے مزل پر پہنچاد سے اور جب تم رات كوكين تغير وتو راسته كوچيوز دواس كے كدان پر جانور چلتے بي اور زم ريلے جانوروں كامسكن بيں۔"

اس روایت سے جواحکام معلوم ہوئے ان میں تا نکداور تیل گاڑی بھی داخل

(ب) سفر میں کتااور گھنٹی کا ساتھ ہونا

وعن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله عُلِيَّةٌ لاتصحب

الملئكة رفقة فيها كلب اوجوس، (مرقاة: ٣٢٤/٢) "رسول الله سَنْجَوْلِينَ فِي قرما يا فرشة اس قافله كساتحوثين جات

ر موں اللہ سی ہے۔ جس میں کیااور کھنٹی ہو۔''

اگر کتا حفاظت کیلئے ہوتو اس کی اجازت احادیث سے ثابت ہے۔ محمنی مراد محض آ واز کیلئے ہوں اگر داستہ میں دوسروں کوخبر دار کرنے کیلئے ہوتو یہ جائز ہے۔

# (ج)سفرے والیسی پرشکرانہ

وعن جايرٌ قبال ان النبى الله لله قدم المدينة نحر جزوراً اويقرة (مرقاة: ٣٣٢/٤)

" حضرت جابر بطافؤ فرمات بين كدرسول الله منتَّ اللهُ جب مديد تشريف لائة واونث يا كائة ذرج فرماني".

## (و)سواری پریے جا بیٹھنا

وعن ابى هريرة عن النبى الله قال لا تتخذ واظهور دوابكم منابرفان الله انما سخرلكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الابشق الانفس وجعل لكم الارض فعليها فاقضوا حاجاتكم في (مشكرة)

'' حضرت ابوہر رہ وہ اللہ سے مردی ہے کہ رسول الله سالیہ آلینی نے فرمایا اپنی سواری کے جانو رول کو منبر مت بناؤ ( یعنی اگر کوئی دوست وغیرہ مل گیا تو سواری کوروک کراس پر جیٹھے ہوئے گھنٹوں ہاتیں نہ کرتے رہو) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جانور تنہارے تالع اس لیے کیے ہیں تاکہ جہیں ایسے مقام تک پہنچادیں جہاں تم بغیرنفس کی سخت مشقت کے تیس پڑھے کئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تنہارے لیے زمین بنائی ہے، اس پر (اتر کر) اپنی ضروریات پوری کیا کرو۔''

### (ہ) منزل پر پہنچ کر پہلے سامان ا تاراجائے

﴿عَنَ انس يُؤْثُرُ قَالَ كَسَا اذَا تَوْلُنَا مَنْزِلًا لِانسِيحِ حتى يحل الرحال﴾ (بحواله مذكورة)

یعیل الوحال ہے (ہعوالہ مذکورہ) ''حضرت انس جھ ٹٹا فرماتے ہیں کہ جب ہم کی منزل پر اتر تے تو اس وقت تک نمازنہیں پڑھتے تھے جب تک کہ سواریوں کو نہ کھول . . ۔ : ''

### فائده

حیوانات کا ذر بعد سفر کے طور پر استعال کیاجانا اور اس سلسلے میں سوار کے ذمہ کے چھے حقوق اور ذمہ داریوں کا لاگو ہونا نہ کورہ احادیث سے واضح ہوا اور مندرجہ ذیل امور

نہایت د ضاحت کے ساتھ ثابت ہو گئے۔ م

ا۔ اگر خوش حالی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوتو جانور کوسر سبز وشاداب مقامات پر چرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔

٢ ا كر خلك سالى مي سفر كرف كا موقع در يش موقد راست مي زياده براؤ كرنا

جانوراورسواردونوں کیلئے نقصان دوہے۔ ۱۔ رات کے وقت اگر درمیان ہی میں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت چیش آ جائے تو

رائے کے وسط میں منزل کرنے ہے گریز کیا جائے۔

۸۔ سفریل بلاضرورت شدیدہ کٹالے کرنہ جایا جائے۔

۵۔ سفر بھے رہت دالیسی پر ابطور شکر اند جا تور ذیح کرنا مستحب ہے۔

۲- دوران سفراگرکوئی دوست وغیره ال جائے تو جانور کی پشت سے اتر کر بات کی

جائے۔ مصافقات مکٹون کر ہورے میلے انہ میں ریاد اصالہ جدا تا

٤- منزل مقصود پر پہنچنے كے بعد سب سے پہلے جانوروں پر لدا ہوا بوجد اتارنا جاہے۔

## ﴿ حیوان ، دود هه ، انثره اورشهد ﴾

زندگی کی بہت کافعتیں''جن ہے ہرانسان یکسال مستفید ہوسکتا ہے''الی ہیں

جن كاتعلق حيوانات سے باوران ميں سے بھي اكثر تعتيں الى بجر پورغذائيت كامجموعہ

ہوتی ہیں کدان کا متبادل تلاش کرنا بیوتونی سمجھا جا تا ہے اور انسانی وماغ ترتی کی جنتنی بھی منازل مطے کر لے،اس کانعم البدل تو یوی دور کی بات صرف بدل ہی پیش نبیس کرسکتا اور

> اس کی واضح ترین مثالیں وہ ہیں جن کاعنوان میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس کی مختصر وضاحت دی جارہی ہے۔

قرآن تھیم میں اللہ تعالی نے بڑے عمدہ انداز میں دورھ کے تعبت ہونے کا ذکر

كرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنُعَامِ لَعِبْرَةً، تُسُقِيْكُمُ مِّمَّا فِي بُطُوْيِهِ

مِنْ بَيْنِ فَرُثٍ وَ دَمِ لَبُنَّا خَالِصًا سَا يَعًا لِلشَّرِبِيْنَ، (النحل:

"اور تمبارے لیے مویشیوں میں بھی فور کرنے کی جگ ہے کدان کے چیوں میں جو گو ہراورخون ہے اس کے درمیان میں سے صاف ستحراجين وال كيليخ خوشكوار دوده بم تهبيل پلاتے بيل-"

دودھ کے احکام

اس سلسلے میں میداصول یاد رکھ لینا کافی ہوگا کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے،ان کا دود ھے بھی خلال ہے اور جن کا گوشت کھانا حرام ہے،ان کا دودھ پینا بھی

حرام ب، البية محورى كا كوشت بعبد آلة جهاد بوف عيمنوع ب ورند في نفسه اس كا

موشت حلال بالبذااس كادوده پينا بھي حلال ہے۔

جن جانوروں کا گوشت طال ہے،ان کا انڈو بھی طال ہے،قر آن تھیم میں جنت كي حورول كي تشويه بيان كرتے بوت سورة الصفت مي فرمايا كيا ہے:

﴿كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ﴾ (الصفت: ٣٩)

علامه آلوی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں۔

﴿وفيه ان المتبادر من البيض مجموع القشر ومافيه واكملت كمذا بيبضة الاكل فيه قرينة ارادة مافي القشر دون المجموع اذلايو كل عادة، (روح المعاني: ٨٩/٢٣)

صاحب روح المعانى كے طرز كلام معلوم ہوتا ہے كدا تله و كھانا حلال ہے۔

ای طرح امام بخاری میلید نے جعد کی فشیلت کا تذکرہ کرنے کیلئے ایک

روایت نقل کی ہے جس کامضمون میہ ہے کہ جو مخص پہلے لمحہ میں جمعہ کیلئے پہنچا اے اونٹ قربان کرنے کا، جو دومرے لحد یم بینچے اے گائے قربان کرنے کا اور جو تیمرے کیح

پنچاے بھیزقربان کرنے کا، جو چوتھ کیے جس پنچاے مرفی قربانی کرنے کا ڈواب ملتا ے۔ پر آخریں ہے:

﴿ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة﴾

(بخاری شریف: ۸۸۱)

"لینی جو مخض یانچویں لیح پہنچ اے ایک انڈو صدقہ کرنے کا ثواب الماسي

ال حديث ك تشريح ميل علامه يني ويسد فرمات بين

﴿ويجوز التصدق بالدجاجة والبيضة ﴾ رعمدة الفارى: ٢٠/٣ ١)

"الله اورمر في كاصدقه كرنا جائز ب."

اورعلامه ابن جرعسقلاني بينينيه فرمات بين

﴿يحمل على اقل مايتقرب به مَن ذالك الجنس﴾ (فنح البارى: ٢١٤/٢)

''بیعنی انڈے کے تذکرہ کوائں بات برمحمول کیا جائے کہ کم از کم صدقدانده ب

ان تشریحات ہے معلوم ہوا کہ انڈ ہ کوصد قد کرنا جائز ہے اور یہ بات شریعت

میں ہےشدہ ہے کہ حرام چیز کاصدقہ کرنا جائز نہیں معلوم ہوا کہ انڈ وحلال ہے۔

قدرت البي يرغوركرنے كيليے شہد كى كھى كے نام يراللد تعالى نے قرآن تليم ميں

سورة النحل عطافر ما في اس من ارشاد ہے: ﴿ وَ أَوْ لِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّحِذِي مِنَ الْحِبَالِ بُيُوتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعُرِشُونَ ، ثُمَّرٌ كُلِي مِنْ كُلُّ الثَّمَرَاتِ

فَاسْلُكِكُ مُنْهُلَ رَبُّكِ ذُلُلاً يَنحُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِكُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِهَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ (النحل: ١٩، ١٩)

"الله تعالى في شهد كى يمنى كوظم ديا كدوه پياژوں اور در فتوں ميں

اور جو عمارتیں لوگ بناتے ہیں ان میں چھتے بنائے پھرشہد کی تھی کو تھم دیا کہ وہ ہرطرح کے پھل چوہے، پھراپنے رب کے آسان

راستوں پرچل پجر،اس کے پیدے سے پینے کی ایک چیز (شہد) تکلی

ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کیلئے (مخلف امراض سے)شفاءر کھی گئ ہے۔"

North the

### باب يانز دجم



لفظا''معجزہ'' بجز سے بنایا گیا ہے اور بجز کا استعال لفظا'' قدرت'' کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے لہٰذام بجز و کالفظی معنی ہوگا'' عاجز کر دینے والا''معجز و کی اصطلاحی ،شرعی ، راجج

اور آسان تغریف حضرت مفتی کفایت الله صاحب میشد نه این شرهٔ آفاق کماب تعلیم الاسلام مین فرمائی \_

"الله اتعالى اسپ بيغيروں كے باتھ سے بھى الى خلاف عادت باتيں خلاہر كرا ديتا ہے جن كرنے ليں دنيا كے اور لوگ عابز ہوتے بيں تاكدلوگ الى بالوں كود كي كر بھاس ى كديہ خداكے بيعج ہوكے بيں الى بالوں كومجرہ كہتے ہيں۔"

جناب قاضی محرسلیمان منصور پوری اپنی شبرهٔ آفاق کتاب رحمتهٔ للعالمین جلدسوم نسسه

ص۱۳۹میں فرماتے ہیں۔

" تاریخ سے بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ لفظ مجزو کا استعمال اس خاص معنی میں کس زمانے سے ہونے لگا اور وہ پہلا کون مختص ہے جس نے اس مفہوم میں اس کا استعمال کیا تکر مجھے اس اسر کا اظمینان ہے کہ انشد تعمالی کے کلام میں یا نبی سٹھ ایٹیٹم کے کلام میں یا کسی دوسرے نبی کے کلام میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال کہیں بھی ٹیمیں ہوا۔" میں ۱۳۰ میں مزید فرماتے ہیں کہ" قرآن مجید تو (مجود و کیلئے) لفظ " آیت واستعمال کرتا ہے اور انجیل اور تو رات میں بھی لفظ" نشان" کا استعمال ہے۔"

بہرمعال آپ انہیں اللہ تعالی کی نشانیاں کہد کیجئے یا معجزات، حضور اکرم ساتھ لیا گیا۔ کے وہ عجزات جو مسجح روایات سے تابت ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن چونک زینظرتح ریمی ہمارا موضوع "حیوانات" ہے لبندا بیبال صنوراکرم سائیلینے کے صرف ان مجزات کا تذکرہ مقصود ہے جن کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے اور بیبال صرف وہی مجزات تحریر کیے جائیں گے جومعتبر احادیث سے ثابت ہیں نیز ہر مجزہ بحوالہ کتب احادیث کھا جائے گا اس موقع پریدذ کرکرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مجالا ان حبیب الرحمٰن صاحب مجالا ان محمد العالم ویوبند) نے حضوراکرم سائیلینے کے مجزات کولظم کی صورت میں اس بیت تھیدہ" لامیات المجر ات" بی بیش فرمایا ہے، احقر ہر مجرہ کی روایت لکھنے کے بعداس مجرو سے متعلق اشعار کو بھی اس باب کی زینت کے طور پر قار کین کے سامنے پیش بعداس محمد ویوبند کے طور پر قار کین کے سامنے پیش کرنا مناسب بھتا ہے۔ امید ہے کہ قار کین اس سے محفوظ ہموں گے۔

## اونوں کوحضور مل الم الم الم علم الم الم الله على الموت كا شوق

عبدالله بن قرط بیان فرماتے ہیں کہ یوم نحر کے دوسرے دن آپ سال اللہ کی خدمت میں پانچ یا چھاونٹ قربانی کیلئے لائے گئے تو ان سب نے جلدی جلدی آپ کے قریب ہونا شروع کردیا تا کہ قربانی میں اولیت حاصل ہو۔

(رواه الطير اني الوقيع معاكم اورحاكم في الدوايت كو كل قراروياب.)

تسرع البدن تسحب كلها ان يست حى او لا او يعتقبل "قربانى كے اونث اس تمنا ميں جلدى جلدى آگے آرہے تھے كه سب سے پہلے ان كى قربانى كى جائے يا (قربانى كى فوض سے) ان كے ہاتھ وير ہائدھ ديئے جائميں۔"

## سركش اونث كاسجده

حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بن سلمہ کے ایک فحض کا اونٹ ست جوکر بدک گیا اوراپنے پاس کسی کوشہ آنے دیتا تھا چونکہ اس کے ذریعہ باغ کو پانی دیا جاتا تھا، اس لیے اس کا باغ خشک ہونے لگا، اس فخص نے حضور میٹھ کیٹی ہے شکایت کی۔ آپ میٹھ کیٹھ وہاں تشریف لے گئے اور باغ کے دروازے پر پہنچے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ساٹھ لیٹھ آپ اندرتشریف نہ لے جا کیں ہمیں ڈرے کہ آپ کو دو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آپ سائیلیٹے نے فرمایاتم سب اندرآ جاؤ کوئی جرج نیس۔ جب اونٹ نے آپ سائیلیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو سر جھکائے ہوئے سائے آیا اور مجد و کیا۔ حضور سائیلیٹے نے فرمایا آکراہے اونٹ کومہار لگاؤ۔

ہ سرائی اوس و جار ہو و۔ (رواہ العبیقی ، بیعتی اور الوقیم نے بردایت عبداللہ بن ابی او فی اس جیسی آیک اور روایت نقل کی ہے۔ ایسا بی واقعہ الوقیم اور ابن عسا کرنے بروایت غیلان بن سلم ثقفی بھی بیان کیا ہے)

وشكوا فحلاً لهم في حائط هاج واستعصى عليهم وانتحل فاتاه فاتحا من بابه داخلاً فيه نشيطا لاوجل اذاراه الفحل خروانهوي بين ايديسه سجوداً وابتهل

''لوگوں نے اپنے ایک اونٹ کی شکایت کی جوکد باغ میں تھا کہ وہ مست ہوکر ان کے قابو سے باہر ہوگیا ہے تو آپ مٹھائی مروراور ب کھول کر اس میں داخل ہوئے ،آپ مٹھی آٹے ہالکل سروراور ب خوف تھے۔اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے سامنے مجدہ میں گر پڑااور عاجزی کرنے لگا۔''

## رحمت عالم سلتي ليهم اور بوزها اشكباراونث

یعلی بن مرہ روایت کرتے ہیں کدایک مرتبدرصت عالم سانی آیلی باہر تشریف الاے قوایک اونٹ کو چلاتے ہوئے دیکھا، اونٹ نے آپ کو تجدہ کیا۔ صحاب نے عرض کیایا رسول اللہ بمیں تجدہ کرنے کا اونٹ کی نسبت زیادہ و اللہ اللہ اللہ سے آپ آئے فیالیا اگر میں خدا کے سواکی کو کسی کے لیے تجدہ کرنے کا حق مونیا قو عورتوں کو تھم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو تجدہ کریں۔ تم لوگ جانے ہو کہ بیاونٹ کیا کہ درہا ہے؟ بیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالکوں کی چالیس سال تک خدمت کی ، اب جبکہ میں بوڑھا ہوگیا تو انہوں نے میری خوراک کم کردی اور کام زیادہ لینا شروع کردیا۔ اب ان کے پہاں ایک تقریب ہے تو انہوں نے جبری سے تو انہوں نے حیری انہوں نے جبری سے تو

حضور ملی این نے اونٹ کے مالکوں سے بیسر گزشت کہا بھیجی ،انہوں نے کہایا رسول الله ملی این خدا کی حتم اس نے بالکل چ کہا۔ آپ نے فرمایا میرا دل جا بتا ہے کہ تم اے میرے لیے چھوڑ دو۔ (رواہ الطیر انی والوقیم )

والسعيسر اذا ارادوا نسحسره جماء والتنجما بنعين تنهمل المرقى اذنيه ناجى مفصحا ممايسه من ازمة البلول ننزل فاشتمراه المرخلاه سدى لاينعنبى فهنو من حر الجمل

ایک ادن کے مالکوں نے اے ذرئے کرنے کا ارادہ کیا تو وہ آپ کے پاس اشکبار آنکھوں کے ساتھ آیا اور وہ مصیب گوش گر ارکی جو اس پر پڑی تھی۔ آپ نے اے خرید کر بے مہار چھوڑ دیا تو وہ آزاد موکر پھرنے لگا۔''

### سانپ، کوا، اور موزه

این عباس بڑا تؤ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سٹیڈیٹیٹم کی عادت مباد کہ تھی کہ آپ قضائے حاجت کیلئے دور تشریف لے جائے ۔
آپ قضائے حاجت کیلئے دور تشریف لے جائے شے۔ ایک روز آپ تشریف لے جائے مرز نے بھی اور دونوں گئے تو میں آپ سٹیڈلیٹی کے چیچے چل دیا آپ ایک درخت کے بیچے جا بیٹے اور دونوں موز کے اتار ڈالے ، اس کے بعد ( بیعنی فراغت کے بعد ) آیک موزہ کی الیار اسے میں ایک پرندہ آیا اور دومرا موزہ انچک کر لے اڑا اور فضاء میں موزہ کو او پر سے کر تا رہا۔ یکا تھا نکل پڑا احضور سٹیڈیٹی نے فرمایا کی ایک اس میں سے آپک کالا سائپ جو کہ کیچلی اتار چکا تھا نکل پڑا احضور سٹیڈیٹیٹی نے فرمایا کہ یہ بھی خدا کا احسان ہے جو اس نے بھی پرکیا۔ (رواہ انہ تھی)

کردید ی طوا او است است و این کیا ۔ (رواوا است)

اس واقع کوا بوقیم نے معترت الوامام واٹٹولکی روایت سے یوں بیان کیا ہے کہ
رسول اللہ سٹٹھائیٹی نے اپنے موزے متکوائے ، ایک موزہ پہنا دوسرے کو پہننے نہ پائے تھے
کرا کیک کوا آیا اور اے اٹھا کر لے گیا، مجراو پرے مجینک دیا۔ اس وقت آپ سٹٹھائیٹی نے
فرمایا کد''جوشم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اے چاہیے کہ موزے اس وقت تک
نہ بہنے جب جک آئیں جھاڑنہ لے۔''

طسار بسالسعف غراب فرمی اسسود السحیات منه اذد حل آپ سائی آیش کے موز و کوایک کوالے اڑاء پھر پھینک دیا تواس بیس سے ایک کالاممانپ لکلا جوائد رحمس گیا تھا۔

### بھیڑیوں کا قاصد

مطلب بن عبدالله بن حطب بیان فرماتے بین کدایک مرتبہ حضور سائی الی محابہ کرام بلیم الرضوان کے ساتھ مدید میں تشریف فرما تھے کہ یکا بیک ایک بھیٹریا آکر سائے کھڑا ہوگیا اور چینے لگا۔ رسول الله سائی الی کی بید درندوں کا قاصد ہے جو کہ تنہارے پاس آیا ہے آگرتم بیا ہوتو اس کے لیے بچھ تقرد کردو، پھر بیاس سے زائد بچھ نیس لیا کرے گا اورا آگر تمہارا ول جا ہے تو تم چھوڑ دواورا پی بکریوں کی خود حفاظت کرلیا کرو، اس کے بعد جو بچھ اس کے ہاتھ گے گا دو اس کا ہوگا۔ سحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا۔ اس کے بعد جو بچھ اس کے ہاتھ گے گا دو اس کا ہوگا۔ سحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا۔ یارسول اللہ سائی ایک باتھ میں جا بتا کہ ہم اس کے لیے بچھ مقرد کریں۔ پھر آپ یارسول اللہ سائی گے کی مقرد کریں۔ پھر آپ میں الیک کیا۔ اس کے لیے بچھ مقرد کریں۔ پھر آپ میں ایک بیارہ کیا جس کا مطلب بیا تھا کہ تو خود ہی ایک لیا کر دوہ بھیٹریا دم ہلاتا ہوا چھا گیا۔ (دوہ دین معدد ادامی)

(ائ مضمون کی حدیث کو بزار، سعید بن منصور اور پیگل نے بروایت ابو ہریرہ چھٹڑ اور پیگل اور ابوقیم نے بستد زہری بروایت حزوابن الی اسید بیان کیا ہے۔ وافد الذنب اتبی کبی بستری من قطیع الشاء سخلا او حسل

وانتني اذقال خالسهم اذن في هناء وسرور وعسل

'' بھیٹریوں کا قاصدآپ مٹھیائیلم کی خدمت میں اس لیے حاضر جوا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک چھوٹا یا بڑا بچےروزاند مقرد کردیا

ت در دریاں سے رہیں ہے جو رہ یا ہے ہورہ یا کہ تواچک کر لے لیا جائے اور جب آپ مٹائیا گئے نے اسے میرفرما دیا کہ تواچک کر لے لیا کرتو وہ خوشی بخوشی دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔''

ہرئی کا ایفائے عہداورا قراررسالت

حضرت زیدین ارقم وانتوا قرمات بین کدیش مدیندی ایک گلی بین سرکار دوعالم

سٹھیڈیٹی کے ساتھ تھا کہ ہمارا گزرایک احرافی کے قیمد کی طرف سے ہوا۔ وہاں ویکھا کہ ایک ہرنی تعیموں کی چوہوں سے بندحی ہوئی ہے۔اس نے آپ کو دیکھتے ہی عرض کیا یارسول الله اس اعرانی نے مجھے پکڑا ہے جنگل میں میرے دو بچے میں۔ میرے متنول میں دودھ بجراب، بین تو مجھے ذیج کرتا ہے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے اور ند آزاد کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ماس جنگل میں جلی جاؤں۔آپ میٹھی آئے اس سے فرمایا کہ اگر میں تیری ری کھول دوں تو کیا تو اوٹ کرآ جائے گی۔اس نے عرض کیا کہ ضرور آؤں گی اور اگر وعده خلافی كرون تو الله تعالى محص عشار (محصول لينے والے) جيسا عذاب دے۔ آپ مٹٹیائیٹر نے بین کر چھوڑ ویا تھوڑی دہریندگز رنے یا فی تھی کہ وہ اپنی زبان جائتی ہو کی والين آسكى \_آ ب سالي اليه في في اس فير فيمد ، بانده ديا -اس ك بعدا عرابي اي ساته یانی کی ملک لیے ہوئے آیا۔حضور مطابق نے اس سے قرمایا کہتم اس برنی کو ہمارے مِاتِهِ اللهِ عَلَى؟ وه بولا" يارسول الله سافيالِيَلَم بير عن آپ كوخود على وسيئة وينا مول-" آپ سٹھی لیے اے مجبور ویا۔ راوی قرماتے ہیں کہ میں نے خود و یکھا کہ وہ جنگل میں سحان اللهُ سِجان اللهُ اورلا اله الا اللهُ محمد رسول اللهُ كبتى مجرتى تقى \_ (رواه البيمتي والوقيم ) حتابسل وام اقتنساصاً فاحتبل واستغماثمت ظبية قدشدهما بعد اوضاعي لخشف منخزل ياتبسى الله اطلقني اعاد خاتم الرسول وحلال العضل حلها تعدو وتتلوانيه للامساد مسااخلت ببالاجل لعرعبادت تقتضى آليارها تعلن التوحيد جهراً لاتمل ثـم خلاها تـصيـح في الفلا "أيك برنى ف آب سالي الله على الله الله فكارى نے بائدھ رکھا تھا جو بااراوہ شکار (اے پیانس چکا تھااور)وہ پیش گئیتمی۔(اس نے عرض کیا)اے خدا کے بی آپ مجھے(تھوڑی در كيلية ) كول ديجة تاكه من اية ضعيف اورجيول بيول كو دودہ پا کروائی آجاؤں، آپ سٹھنائی نے اے کھول دیا تو وہ

دوڑتی ہوئی میہ کہتی جارہی تھی کہ آپ بقینا خدا کے آخری رسول اور مشکلات کی گرہ کھو لئے والے جیں، پھر کچھ بی دیر بعد وہ دوبارہ قیدی ہونے کیا ہت جی پکھ ایدی ہونے کیا ہت جی پکھ خلل ندآئے دیا۔ پھر حضور سٹھیاتی کے شکاری سے کہد کراھے آزاد کروا دیا اس کے بعدوہ جنگل میں نعرہ کو حدید بلند کرتی پھرتی تھی اور بالکل نہ تھی تھی۔

﴿ گوہ کا ایمان اور اعرابی کا اسلام ﴾

حضرت عمر فاروق والثلا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، سرور دو عالم من اللے صحابة كرام عليهم الرضوان كم مجمع ش تشريف فرما تقط كه قبيله في سليم كاايك احرابي آياجس نے ایک گودکوشکار کررکھا تھا، ووآ کر کہنے لگا کہ عن الات اور عزی کی تتم کھا کر کہنا ہول کہ میں تو آپ پراس وقت تک ایمان ندلا وُل گا جب تک میرگوه آپ پرایمان ندلائے۔حضور سافی آیٹم نے بیس کراس کوہ سے مخاطب موکر فرمایا او کوہ! بنا کہ میں کون موں؟ اس کوہ نے نهایت نصیح عربی بین ''جوسب لوگوں کی سجھ ہیں آری تھی''،عوض کیا'''لبیک وسعد یک'' اے رب کا ننات کے رسول صادق!" حضور سائیالیا بھے اس سے بوجھا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ صرف اس ذات کی جس کا عرش آ حاتوں پراوراس کی حکومت زمینوں پر ہے، جس نے دریاؤں میں رائے، جنت میں اپنی رحت اور جہنم میں اپنے عذاب کو تیار کر رکھا ہے! حضور میٹی تیا ہے اس سے بو چھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ پروردگار عالم کے پیفیراور خاتم الا بنیاء ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی تقدیق کی دہ آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گئے اور جنہوں نے آپ کی تكذيب كى وه خايب اور خاسر موسة ، اعرابي اس واقعد كو ديكية كرمسلمان موكيا- (دواه البطبرانيي فيي الاوسيط و الصغير، و ابن عدى و حاكم في المعجزات و

وابسان السحق ضب اذبسه علق ال

البيهقي و ابن عساكر)

علق الايمان من ذٰلك الرجل

### اورگوہ نے حق ظاہر کیا جبکہ اس شخص کی ظرف سے ایمان کواس بات پرمعلق کیا گیا۔

### :04 1

سند کے انتہارے اگر چہاس حدیث پر بعض حضرات کو کلام ہے تا ہم اس سے ملتی جلتی احادیث دوسری اسناد ہے بھی مروی ہیں جو اس کی روایت کیلئے مویداور شاہد ہیں۔

## بھیڑے کی انسانی زبان میں رسول خداسا اللہ کی تصدیق

حضرت الاسعيد خدري والفؤ بيان فرمات جي كدكس منظاخ زيين من أيك چروابا اٹی کریوں کاریوز چرارہا تھا، یکا یک ایک بھیڑیا اس ریوز میں سے ایک بحری کو لے جانے لگا او جرواب نے بجزیے سے بحری چیزال۔ بھیزیا مایوس موكرائي وم ك سبارے بیشر کے نگا، تجے خدا کا بکو خوف نیس کد جھے سے برارز ق چین لیا جوراز ق مطلق نے مجھ عطافر مایا تھا۔ چرواہا بولا کہ بیتو بری عجیب بات ہے کہ بھیٹریا انسانوں جیسی باتی کرتا ہے۔ بھیز یابولا کہ می تھے اس سے زیادہ بھیب بات بتا تا ہول ،خدا کے رسول دوسنگلاخ زمینوں کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں اور و ولوگوں کو گزشتہ خبریں اور ماضی کے حالات بتاتے ہیں۔ چرواب نے رایوڑ تو گھر پہنچایا اور مدیند منور و پہنچ کر حضور مالئي النام سارا واقد مقل كيا\_آب سافي إليام فرمايا كدب شك بحيرياج كبتا تفاءن لوكديه علامات قیامت میں سے ہے کہ درندے کلام کریں گے۔ میں اس ذات کی حتم کھا کر کہتا ہوں جس ك قبند قدرت يل ميرى جان ب كد قيامت ال وقت تك ندآ ي كى جب مك كد در تدے انسانوں سے بات چیت ند کرنے لگیں اور انسان سے اس کی جوتی کا تعمد اور اس کے کوڑے کا اوپر والا کنارہ بات نہ کرنے گئے اور جب تک اس کی ران ان واقعات کو بیان شکرنے گئے جواس کے گھر والول ہے اس کے پیچیے ہوئے ہیں۔(رواواحمد این سعد، يزار وحاكم بتلقى نيز حاكم اوريسي في السيح محي مي كباب.)

وشكا البراعبي اويس نزعه يكلام مقصح لاكالجكل

تسعرقال اذرائ اعسجساب اعجب من ذاك من يهدى السبل "اور بھیڑ ہے نے چرواہ سے شکایت کی کداس نے اس کا رزق اس کے منہ سے نکال لیا ہے اور یہ شکایت صاف لفظوں میں کی ، نہ كداس طرح كه بنن والي كي مجهويس يكهآئ اور يكون آئ اور جب و یکھا کہ چروا میرے ہولئے برجران ہے تو کہنے نگاس ہے عجیب وہ ہیں جولوگوں کوسیدھاراستہ بتارہے ہیں۔''

غارثور بمزي كاجالااور كبوتر كالآشيانه

حضرت الس بالنظ بيان فرماتے بي كدصد يق اكبر والنو فان سے بيان كيا کدیس خاراتور میں حضور مینج بائیم کے ساتھ قفا تو میں نے عرض کیا کہ یارسول الله اگران کفار میں سے جوکہ ہماری علاق میں یہاں پھررہے ہیں کسی کی نظرایے قدم کی طرف پڑ على تووه بسي ديك له الم السيالية فرماياءات الويكرا تم ايس ووفحصول (حضور سُشَّیْنِیمُ اور حضرت ابو بکرصد این بناشدُ ) کی حفاظت کے خیال میں کیوں پریشان مورہ مو جوصرف دونبیں ہیں بلکان کے ساتھ خدا بھی تیسرا ہے۔ (رواہ الشینان) اس طرح کی

ا یک روایت ابن سعد، ابن مردوبه، نهجی اور ابوقیم نے بھی بروایت ابی مصعب المکی بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کدیس نے ایک مرجد انس بن مالک اور زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو یہ باتھی کرتے سنا کہ جس رات نی کریم سٹھالیٹم غارثور میں تھے، غداوند عالم نے درخت کو تھم دیا تھا کہ وہ اس طرح اے کہ آپ کے سامنے ہوجائے اور

آب اس کی وجہ سے جھی جا کیں اور مکڑی کو حکم دیا تو اس نے غار کے مند پر اپنا آشیاند بنالیا۔ اس کے بعد جوانان قریش جن جس کس کے باس لائمی اور کسی کے باس تلوار تھی، آپ كى الماش مين آئے حتى كد حضور سائي إلى سے جاليس باتھ كے فاصلے يريكني محقدان

وقت ان میں ہے ایک محض نے غار میں جھا تک کرد یکھا تو غار کے مند پر دوجنگلی کبوتر نظر آئے۔ وہ بدد کھے کراہے ساتھیوں کے پاس واپس آیا۔ انہوں نے کہا کرتو ہارے پاس

کیوں آیا تو نے غار میں حلاش کیا ہوتا وہ کہنے لگا کہ میں نے غار کے مند پر دوجنگلی

اسلام من حيوانات كاهكام

كبوترون كو بيٹے ہوئے بايا اس ليے مجھے يفين ہے كەم (ساتھ اُئے ) غارك اندرنبيل بين-نجی کریم منفجاتینی نے ان کی اس باہمی گفتگو کو سنا اور سجھ لمیا کہ خداوند عالم نے ان اوگوں کو

بھی خصومیت ہے دعا فرما کی اور حکم دیا کہ جوان کو قبل کرے گا اے ان کا بدلہ وینا پڑے گا اوران کیوترول نے حرم میں اقامت کی ،اس وقت جس قدر کیوتر حرم میں ہیں،وہ انہی وہ

· اكفار مكه كي آنكسيس اندهي بوكتيس جبكه وه غارثور پرشقاوت اورفساد

و يكينة تو ال وقت و كي لية كداشرف الخلوقات سرور كائنات عَلَيْكُ تَشْرِيفُ فَرِما مِن - "

كدابولهب اوراس كابیٹا عتبہ سامان تجارت لے كرشام گئے، ان دونوں كے ساتھ رسامان تجارت کے کر میں بھی گیا تھا۔ سز شروع کرنے سے پہلے ابولہب کے بینے نے فتم کھا کرکہا میں ضرور بالصرور محد ( سائن اللہ ) کے پاس جاؤں گا اور ان سے ان کے رب کے متعلق بدر بانی کروں گا۔ یہ کہہ کرآپ کے پاس آیا اور کہا اے محد سائی اِیٹھ ایس اس ذات کا انکار كرتابول جو "دنى فصدلى فكان قاب قوسين او ادنى" كى صداق ہے۔ ييك كر رسول الله منطيطينيم في فرمايا كه خدايا اس يراسية كوّل بين ساكيك كمّا مساط كرد سدوه

حبیب خدا کی ناراضگی اورشیر کا تسلط

ابوقعیم اورا بن عسا کرنے عروہ بہار بن الاسود کی سندے نقل کرے بیان کیا ہے

نامرادی کے ساتھ والی ہوئے۔ اگر بدلوگ اینے قدمول کے بیجے

موع من الله الله عن الري ( كر م السيط الله المواد الله المواد الله المواد الله المواد الله

ك ساته آئ اورانبول في ديكها كدكور كاجورًا غار ك مندير موجود ہے،ای سے تحوری دیر کے بعد کرآب اس کے اندر داخل

كبور ول كالسل من س بيل - (البنات شرح اصيده الميس ٥٦ منطوة ٥٣٢) اعميت ابصارهم لما اتوا غارثبور في شقاء ودغل 

كبوترول كى وجدے وقع كرديا تو آپ ملفيائيم فيان كيليج دعا قرمائى اور نزول رحمت كيليج

اسلام على حيوانات كا مكام

والي كياتواس كے باب في اس عدريافت كياكد برخوردارمن اتم في محد (مانية إليم)

ے کیا کہااوراس نے کیا جواب دیا؟اس نے ساری سرگزشت سنائی قو وہ بولا کہ جیٹے محد کی

بددعا سے مجھے تیرے بارے میں بہت زیادہ خوف ہوگیا ہے۔ بالآخر ہم لوگوں نے سفر کیا

اورسراة میں پڑاؤ ڈالا جو كه شيروں كابن (مسكن) ہے۔ وہاں ابولىب نے ہم لوگوں ہے کہا کہ تمہیں میری زیادت عرکا حال بھی معلوم ہے اور ان حقوق ہے بھی واقف ہو جوتم پر میرے واجب ہیں۔محد (مطابق اللہ)نے میرے لاکے کو بددعا دی جس کی وجہ سے مجھے اسے لڑ کے مے متعلق بردا خوف ہے۔ تم لوگ اپنا سامان وفیرہ اس گرجا کی طرف نگا دوادراس و مير يرمير الزك كيلي بسرّ لكا دواوراس كآس پاس تم لوگ اين بسر كراو، چناني بم سب نے اس کے کہنے کے موافق کیا۔ پچھ رات گزرنے کے بعد ایک شرآیا اور ہمارے چروں کوسو تھنا شروع کیا اور جب اے اپنا مطلوب نہ ملا تو اس نے اپنا بدن سمیٹ کر ایک جست لگائی اور سانان کے ڈھیر پر پینچ کراس کا چیرہ سوتھھا پھراس کے تکڑے کردیئے

اوراس کا سرتو ڑ ویا۔ابولیب ہے الت و کی کر بولا" خدا کی تیم میں سمجھ کیا تھا کہ ہے نامکن ہے سام کا سرتو ٹر ویا۔ابولیب ہے الت و کی کر بولا" خدا کی تیم میں سمجھ کیا تھا کہ ہے نامکن ہے جائنا وقاد وجائنا اورابوليم في محى نوفل بن إلى المرب من البيك سند يان كى ب.)

عتبسه اذاه شتمساً فغدا عرضة للكلب مااغني الخول "فتبابن الياليب فآب كساته بدز باني كركآب واذيت پہنچائی تو وہ کتے کا شکار بن گیا اور اس کے خدم وحثم نے اے پھے نفع

حصرت مسعود بن خالد والله بيان فرات بين كديس بي كريم ساليان كي

خدمت میں ایک بمری طور بدید بھیج کرائے کسی کام کو چلا گیا۔ حضور سافھ بھیلم نے اس کا تصف گوشت واپس کردیا جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کے تحریش پچھ کوشت رکھا ہوا ہے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ہے گوشت اس بکری کا ہے جو آپ کی خدمت میں بطور

بمری کے گوشت میں برکت

194

ہدیہ چیش کی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ چھراس گوشت کو ہے فائدہ کیوں رکھ

جپوڑا ہے؟ بال بچوں کو کھلا دیا ہوتا، وہ بولیس کہ بیاکوشت تو وہ ہے جوان کے کھانے ہے بچاہے جب حضور ما اللہ اللہ نے بد كوشت بعيجا تو اى وقت بل نے ان سب كو كلا ويا تفا حالا تکہ بیکنبہ اس قدر بڑا تھا کہ ان کے لیے دو دواور تین تین بکریاں وزع کی جاتی تھیں

"حضرت مسعود جائزا کے کتبہ کوئی بکریوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی

آل مسعود يفيهم اعنز فكفاهم نصف شاة وفضل

لیکن اب آ دھی بکری کانی ہوگئی ادراس میں ہے بھی بچھے آج رہا۔''

## نجری کی زہریلی ٹا تگ

ليكن بسااوقات ده بهي نا كاني بوتي تخيين \_ (روه اللمراني)

حصرت عبدالرحن بن كعب بن ما لك والثيثا فرمات بين كدايك يبود بدعورت

نے بی کریم سافیاتین کی خدمت میں جبرے مقام پر بکری کا گوشت ز ہر ملا کر پیش کیا، آپ

سٹھیڈیٹی نے اس سے خود بھی تناول فرمایا اور آپ کے صحابہ نے بھی ۔ تھوڑ ا سا گوشت کھانے

کے بعد بی آپ مٹانیائیٹر نے فرمایا کداس گوشت کونہ کھاؤاور عورت سے فرمایا کہ تو نے اس

موشت میں زہر طایا ہے۔وہ بولی آپ سے کس نے کہا؟ آپ ساٹھنائیٹم نے بکری کی پندلی

کی طرف اشارہ کر کے جوکدآپ کے ہاتھ میں تھی فرمایا کدید بڈی کہدری ہے،اس نے

اقرار کرلیا۔ (رواولیجی بسدیج)

يمي روايت الوقيم نے حصرت الوسعيد خدري وافقة سے بيان كى ہے۔اس ميل

مزید سیجی مروی ہے کہ جب اس عورت سے یو چھا گیا کہ تو نے زہر ملایا ہے تو عورت نے کہا ہاں! میرا بدخیال تھا کہ اگر آپ جھوٹے نی ہیں تو زہرے مرجائیں مے اور اگر آپ

ہے ہوں تو مجھے یقین تھا کہ خداوند عالم آپ کواس بارے مطلع کروے گا ،اس بات کوئن کر آپ سائی این نے سحابہ جائٹیا ہے ارشاد فرمایا کداللہ کا نام لے کراے کھانا شروع کرو۔

چنا نچسخابدرضی الله عنهم فے اس زہر لی بکری کا گوشت کھایا اور کسی کونقصان ند پنجا۔ کیکن حضرت جابر دلانٹیز ہے ابوداؤ داور داری میں مردی ہے کہ جن صحابہ رضی

املام مي جوانات كادكام الله عنبم نے اس زہر ملی بکری کا گوشت کھایا تھا وہ شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ

عليه وآله وسلم اور الوبتد نے مونڈ ہول کے درمیان سینکیاں تھنچوائی تھیں۔ اخبرته الشاة نطقاانه سميه قوم وقيد كان اكل

لسعر يسوشر فيسه سنعر نناقع خساب من شساء اذاه وخذل و کری نے بولتے ہوئے قرری کہ اوگوں نے ( مجھ میں ) زہر ملادیا

ہے حالانکہ آپ اس میں ہے کچھ تناول فرما کی یتے لیکن آپ پر زہر قاتل نے بچھاڑ نہ کیااورجس نے آپ کو تکلیف دینا جاہی وہی

خائب وخاسر ہوا۔"

# مبارك باتھوں كالمس اور بكرى كا دودھ

حضرت عبدالله بن مسعود جائلة بيان فرماتے جيں كه بين ايك نوتمرلز كا تھا اور مكه

میں عقبہ بن الی معیط کی بحریوں کار ہوڑ چرایا کرتا تھا۔ ججرت کے وقت جب آپ مشرکین

کی ایذ اود بی سے تک آگر بکد معظمہ سے مدیند منور وتشریف لے جارہے تھے تو اس سفر میں

آب اور حصرت الويكر والتفا مير، ياس تشريف لائد آب ما التي الله في الما كدار

لڑ کے تمبارے ماس دورہ ہے کہ جمیں بلاؤ؟ میں نے عرض کیا کہ باں! میہ کر میں ایک

جھوٹی کری ان کے پاس الایا۔حضرت ابو کر جھٹڑ نے اے باعد حااور آپ سٹھ الیے اس کے تقن پکڑ کران پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی ای وقت تقن بحر گئے۔ حضرت الوبکر جائٹؤا کیک جو

فدار (بیال نما) پھر لے کرآ گئے۔ آپ نے اس بحری کا دودھاس میں نکالا اور دونوں نے نوش فرمایا بھر مجھے پلایا بھرآپ نے تھن کو تھم دیا کد حسب سابق سکر جاؤ، وہ ای وقت پہلے

كى طرح بو كت \_ (رواه البيعى والطيالي وائن الى شيدوان معدوا بوفيم) كلمامس لشاة ضرعها عاد فيه الدرمنه واحتفل "جب آپ بكري كي تحن ير باته بجيردية تواس مي دوده اوث

آتااور تحن دوده عيرجاتے تھے۔"

جناب حزم بن مِشام حمیش بن خالد بیان کرتے ہیں کدرمول الله عافیٰ اِنْ بِجَبِ

بارادہ جمرت مکہ سے مدینہ تشریف لے مطلح اس وقت آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ایک مخص عبداللہ بن اربقط تھا، یہ ساری جماعت سماۃ ام معبد کے پاس ہے گزری جوکہ فبيلة تزاعدكا أيك عورت يحى ميه بابر نكلنه والى ان رسيده عورت تحيس ، خيمه كے سامنے ميدان میں بیٹے کرمسافروں کو پانی پلاتی تھیں اور جو یکھے ہوسکتا کھلا دیا کرتی تھیں۔ان حضرات نے ان سے خریداری کی غرض سے دریافت کیا کرتمہارے یاس گوشت اور مجھو ہارے ہیں؟ الله المنال الزال المنال ك أيك كونے على تقى - آب سالي الله نے فرمايا كدام معبد يد بكرى كيسى ب؟ انبول نے عرض کیا کہ بیا لیک کمزور بکری ہے جو کہ لاغری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہ جا تکی۔ آپ آپ نے فرمایا۔ اچھاتم ہمیں اجازت دوتو ہم اس کا دودھ دوہ لیں۔ انہوں نے کہا اگر آب اس بمری کو دودھ کے قابل مجھیں تو اس کا دودھ نکال لیں۔آپ نے اس بمری کو منگوایا اورا پنا دست مبارک اس کے تھن پر پھیرا، بسم اللہ پر بھی اور دعا کی۔ بمری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہوگئی اور اس کے تقنول میں دودھ اتر آیا۔ اس وقت آپ نے ایک برتن منكوايا جوكدا تنابرا تھا كداس سے بوراكنيد سير جوسكنا تھا۔ اس ميں سے اس قدر دودھ تكالا کہ دود ہے برتن بھر گیا۔ وہ دودھ ام معبد کوخوب اچھی طرح سیر کر کے پلایا، پھر آپ نے اسے ہمراہیوں کو خوب اچھی طرح بلایا۔سب سے آخر میں سرور دوعالم سائیدایلم نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد اس برتن میں بکری کا دودھ دوبارہ نکالا اور دوبارہ برتن بجر گیا۔ آپ سائی ایم نے اس بحرے ہوئے برتن کوام معبد ال کے پاس جھوڑ دیا اور ان سے بیت لے کرساتھیوں کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ پچھ عرصہ نہ گزرا تھا کدان کے خاوندالومعید د بلی بکر یول کار پوڑ لے کرآئے ۔ گھر میں دود روموجود د کھ کرمتجب ہوئے اور کہنے گئے کہ

مبارك ماتحداورام معبدكي لاغر بكري

اسلام من حيوانات كا الكام

بمریول کا توبیرحال ہے کہ سب لاغر ہیں ،ان میں ایک بمری بھی دودھ دینے والی نہیں بھر

ابیا ایبا ہے ادھرے گزرے ان کی برکت سے میددود مطلب۔ وہ کہنے ملکے ان کا حلیہ صاف صاف بتاؤ ۔ ام معبد نے مفصل حلیہ بتایا تووہ بو لےخدا کی قتم بیو ہی قریش مخص ہے جس کے مکہ علی گزرے ہوئے حالات ہم نے سنے ہیں۔(رواوالحائم وسحے واطمر انی وائن مندوو

ورأى شباسة لام معيند لاتندرمن حليب بالبلل

ضرعها بالدرملان اذا تحتلبها زاد درواحتفل " آب نے ام معبد کی بکری کو دیکھا جس کے تقنوں میں وودھ کا ایک قطرو بھی ند تھا، آپ سٹھائیٹم نے اس کے دولوں تھن چھوے اور پیٹے پر ہاتھ پھیرا تو وہ بہت زیادہ موٹی تازی ہوگئی۔اس کے تقن دودھ ہے اس طرح مجر گئے کہ جب وہ دودھ دین تھی تو دو ہے کی

حصرت عروه بن الزبير جائشة بيان فرمات بين كدنصر بن حارث رسول الله

سٹھنالیٹم کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور ای بات کے در پے رہتا۔ آیک مرجہ آپ سٹھنالیٹم گری

كموسم من دويبرك وقت قضائ حاجت كيلة تشريف ل محة اور قون بهارك كحالى مِي پينچے۔آپ سُڙُنڍُلِمُ کي عادت مباركتھي كد جبآپ قضائے حاجت كا اراد وكرتے تو دورتشریف لے جاتے۔اس وقت نضرنے آپ کو دیکھ کرول میں سوچا کداس سے زیادہ عمدہ خہائی کا وقت ہاتھ منہ آئے گا ، یہ خیال کرے آپ کے قریب پہنچا تکر فوراً مرعوب ہوکر محر کی طرف لوٹا۔ راستہ میں ابوجہل ملااس نے کہا اے تعز! کہاں ہے آ رہے ہو؟ تعز نے کہا میں محمہ ( سائیڈائیٹم ) کے چھیے اس ارادہ سے لگاتھا کہ آج دہ تنہا ہیں تو اجا مک قل

فاستحالت وهي في اوفي الكفل

اين سكن وابن شاجين والبغوي والبينغي وايوليم ومفكوة ٣٩٣٠)

مس ضرعيها وجس ظهرها

وجدے دورے زیادہ بی ہوتا تھا۔"

محبوب خداما فيحيانيكم كى حفاظت اور كاليساني

اس قدر دووده کبال ہے آگیا، وہتم کھا کر کہنے لگیں کداہمی ایک بابرکت فخض جن کا حلیہ

کردول مگر دیکھا کہ بہت سے کالے کالے سانپ میرے سر پرمنہ کھولے ہوئے ہیں ، میں انہیں دیکھ کر گھیرا گیااور پشت پھیر کر بھاگ اٹھا۔ (رواوا پولیم ، واقد ی)

وراه النصريوما خاليا اذاتي الغائط في شعب الجيل

فالسامنة ليردى غيلة ثمر عاد وهو مرغوب وهل

قدد ای من فوق راس اسودا فساغسرا فساہ لینعدال السوجل المنظر نے ایک روز آپ کو تنہا دیکھا جب آپ پہاڑ کی گھائی کی جانب قضائے حاجت کی خرض سے تشریف لے گئے تو وہ آپ کے

قریب اس غرض سے آیا کہ آپ کو دفعتہ (العیاذ باللہ) شہید کردے محرم عوب اور خوفردہ ہوکر والیس ہوا (کیونکہ) اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر کالاسانی اپنا مند کھولے ہوئے اس اراد و میں ہے کہ

اس کے سریر کالا سانپ اپنا مندھولے ہوئے اس ارادہ میر اے ڈس لے۔''

محبوب سلفياليلم كرثمن كالكوزازيين بين هنس كيا

سبوب ساہدیوں ہے دین کا معور اور میں میں دی کہ اپنے مراقد ابن مالک جائزہ بیان فرماتے ہیں کہ ہیں بھی بحالت کفر بوتت ہجرت نبویہ موسید بنداز میں کر مدار کر حقالہ میں میں استعمالیہ کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معالم کا معا

ر میں ایٹھائے ایم اور حصرت ابو بکر واٹھا کی جہتو میں لگلا اور جب میں آپ سے قریب ہوا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی میں اٹھ کر مجرسوار ہوا اور اس قدر مزد کیک پہنچا کہ آپ کی

قر اُت کی آواز میرے کانوں میں آنے گئی، رسول اللہ سٹیڈیٹیٹر کی نظر غار میں ادھرادھرنہ جاتی تھی لیکن حضرت ابوبکر دیکھتے تھے۔ اسی اثناء میں میرے گھوڑے کے قدم زمین میں گھٹنوں تک ھِنس گئے، میں نے اے پھرڈا نٹا تو وہ اٹھا نگراس کے پاؤں زمین سے نڈنکل سکے، جب وہ سیدھا کھڑا ہوگیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ سے زمین سے مٹی اڑی، میں نے ان

دونوں نے امان طلب کی۔ (راوی کہتے جیں کہ ) جب مجھ پر یہ واقعہ پیش آیا تو میں ای وقت مجھ کیا کہ بالآخررسول اللہ سائیڈ لیٹی ضرور غالب ہوکرر جیں گے۔ (بغاری)

وت بھا تا کہا تا کر وں مدھے ہے، اس کروں ب او کر دیاں ہے۔ در میں) ای جم کی ایک حدیث ابن سعد ، ابولیع ماور بیعتی مے مصرت الس ٹاکٹوز کی روایت ہے بھی بیان کی ہے لیکن اس کے آخر میں بیا ضافہ بھی ہے کہ'' جب سزاقۂ اپنے محورث سے

ے گریڑا تواس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ جو پکچیجکم دیں گے میں اس کی تعمیل

كرول كا\_آب نے قرمایاتم اس جگد كھڑتے رہواور كسى كو جمارا تعاقب ندكر نے دينا۔ اگر چدشروع میں تو وہ رسول الله سائیلیتی کی گرفتاری میں کوشاں تھالیکن اس واقعہ کے بعدوہ

آپ کا محافظ بن گیا۔

سراقه بن ما لک نے ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابوجہل کوان اشعار

مِن مُناطب كيا اوركها

لامر جوادي اذ تسيخ قوائمه اباحكما والله لوكنت شاهدا علمت ولعرتشكك بان محملًا رمسول ببرهان فمن ذايقاومه

ودیعنی اے ابوجہل اگر تو میرے گھوڑے کی حالت و یکٹیا کہاس کے ہاتھ پیرز مین میں دہنس گئے تھے، تو بیٹنی طور پر جان لیتا اور بچھے ذرا

سابھی شک ند ہوتا کد محد ( عافیاتیم ) رسول بیں اور بد بات دلاکل ے ثابت ہے، مجراب کون مخص ہے جوآپ کا مقابلہ کرسکتا ہے۔''

والمذى سمارلفتك غيلة اواسمار بساكتيساد وحيل اذ رأى خسف الجواد ساقطاً منه فوق الارض دان وانفتل

راجعاً من حيث جاء قائلاً قدكفاهم ماهناك وكفل "اوروه محض جو کداس اراده سے چلاتھا کہ آپ کواجا بک قتل کردے یا مکاری اور حیار سازی سے قید کر لے، اس نے جب بیدد یکھا کہ میرا تھوڑا زمین میں جینس کیا اور خود کھوڑے سے زمین برگر بڑا ہے

تو آپ کے سامنے ذلیل ہوکرآیا (اورمثلاثی کفارے) میہ کہتا ہوا واليس مواكدا سطرف كراستديس وكيد چكامول-"

## ابوجہل اونٹ سے ڈر گیا

عبدالملك بن الى سفيان ثقفى بيان فرمات بين كدا يك فخص مقام اراش ساينا اونت لے كركمه من آيا اس كے اونت كو ابوجهل في خريداليا مكر قيت كى اوا يكى من ثال

مٹول کرتار ہا۔ مجبور ہوکر وہ مخص قریش کے ایک مجمع میں پہنچا اور کہنے لگا کہ کوئی ایسامخض

ہے جوابوالکم (ابوجہل) ہے میراحق دلا دے کیونکہ میں ایک اجنبی اور مسافر محف ہوں اور اس نے میرائن دبارکھا ہے۔ان لوگوں نے (تماشدد یکھنے کی غرض سے یہ جاننے کے باوجود كدايوجل كى حضور ما الله الله المعالية عن حن رسول الله ما الله عالي الله على طرف اشاره كركے جوكد مجد كے ايك كوشديس تشريف فرما تھے كہا كرتمہيں و وضحص نظر آتے ہيں، ان کے پاس جاؤ وہ تمہارا حق ابوجہل ہے وصول کرادیں گے۔اس پیجارے کواس نداق کی کیا خبرتھی ، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی سرگزشت سنائی۔ آپ ساٹھ الیٹم اس کے ساتھ چل دیے اور ابوجہل کا درواز ہ کھنگھٹایا۔اس نے گھر کے اندرے ہی دریافت کیا کہ کون ہے؟ آپ نے اپنا نام ہمایا وہ فورا باہرآ یا گراس کے چیرے کا رنگ متغیر تھا۔ آپ مِثْنِيَةِ لَمْ فَرَمَايا كَدَاسَ بِحَارِ السَّحَاقِ ادا كرو- اس في كِها آب تشريف رجيس مِن اس كا حق ابھی ادا کرتا ہوں، یہ کہد کر گھریش گیا اور اونٹ کی قبت لا کراہے دے دی۔ اب لوگوں نے ابوجہل برطعن کرنا شروع کرویا اور کہا ابوجہل آج تم نے بجیب طرح اپنے وشمن وروازہ کھنگھٹایا میں اس وقت مرعوب موج کا تھا اور جس وقت میں باہر آیا تو میں نے دیکھا كديمر سر برايك فراونث موجود ہے، بيل نے اپني زندگي بيل الي كھوپڑى،موثى اور سخت گردن اور دانتول والا اونث نبین دیکها تها، خدا کی تشم اگر مین اس وقت انکار کرتا تو

يقيناً وه مجهے كھا جاتا\_(رواه اليين والاقيم وابن اخل)

وامتسلارعبسا ابىوجهىل بسه وقبضى مستعجلا دين الابل اذرأى فـحـلا يصول كاشرا اخذأ بالراس لوشيئاً مطل

اورآپ کو و کی کر ابوجبل انتهائی مرعوب موگیا اور اون کی قبت جلدی سے ادا کردی جبکہ اس نے ایک اونٹ کو دانت نکال کر حملہ

كرتے ديكھا اوريقين كراليا كدا كراس في إراى بعى تا خركى تووه اس کے سرکود بوج لے گا۔"

## رحمته للعالمين اللخيظيّة كيسوار مونے سے كھوڑے كى تيز رفتارى

حضرت الس الثانون فرماتے ہیں کدایک مرتبه (چوروں یا شمنوں کے خوف سے)

لدينه والمحبراا مضيء تي كريم ما المنظرة بالوطلية والتؤاك محوث في بربند بشت يرسوار موت

جوكدست رفمار تفار رسول الله سالجاليم جب واليس تشريف لائ تو فرماياجم في تمهار گھوڑے کو دریا بایا۔ پھروہ گھوڑا اتنا تیز رفتار ہوگیا کہ کوئی گھوڑا اس کے ساتھوٹییں چل سکتا

تھا اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کے بعد کوئی محوز اس ہے آھے نہ بڑھ سکا۔ ( بخاری مقلوة: ۲ ۵۳)

تهمكا بهوااونث ايبا چست بهوا كه

حصرت جابر والتؤخر مات مين كدرسول الله سالية اليقيم كمراه على ق اليك فروه مِين شركت كي، مِن ياني تحييني واله اون يرسوار تها جو تحك كيا تحار ايك موقع يرحضور

یہ من کرآپ مٹٹائیٹم میرے اونٹ کے بیچھے کھڑے ہوئے اوراسے ہا نکا اوراس کے لیے

دعا کی ،اس کے بعدوہ بمیشہ دوسرے اونوں ہے آ گے رہتا تھا۔ پھر آپ ملٹی اِلِیم نے پوچھا

اب تیرااونٹ کیسا ہے، میں نے عرض کیا آپ سٹھائیٹم کی برکت سے خوب جلتا ہے، آپ

سَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله ال

دياكه ش مدينة تك اس يرسوار مول كا- كر جب حضور منتَّ الله مدينة بي الله الله من من الله اونٹ آپ سٹھائی ہم کے پاس لے گیا۔ آپ نے مجھے اونٹ کی قیت مرحمت فرما دی اور

اونث بھی مجھے دے ویا۔ ( بھاری دسلم مطلوق می ۵۳۹)

### ما لک کی اجازت کے بغیر لی گئی بکری کا گوشت عاصم بن کلیب جائزا این والدے اور وہ ایک انصاری محض ے روایت کرتے

ہیں کہ ہم رسول اللہ سٹٹے بڑتی کے ہمراہ آیک جنازہ کی نماز کو گئے ، پھر میں نے دیکھا کہ ٹبی كريم سافية يَالِم قبرك بال تشريف فرمايي اورقبر كمودن والكوبدايت وسررب إلى

الملام مي حوالات كالكام

که یا بیکتی کی طرف ہے تبرکو کشادہ کرو، سرکی جانب ہے اور کشادہ کرو، جب آپ (فین

ے فارغ ہوکر) لوٹے تو میت کی بیوی کی طرف سے ایک محض حضور ساتھ الیلم کو دعوت ویے آیا، آپ ملٹی کیٹا نے دعوت کو تبول فرمایا، ہم آپ کے ساتھ کھانے گئے ، کھانا آپ

ك سائ لايا كياءآب ما الله الله الله المحاف كي طرف باتحد برحايا تو دوس اوكول في

کھانا شروع کردیا۔اجا تک کھاتے کھاتے لوگوں نے دیکھا کہ حضور سائٹ ایٹے صرف لقمہ کو

چیا رہے ہیں بعنی مند کے اندر ہی اندر پھرا رہے ہیں اور نگلتے نہیں۔اس کے بعد آپ

سٹھنا لیٹم نے فرمایا میں اس کوشت کو ایس بحری کا کوشت یا تا ہوں جے اس کے مالک کی

اجازت کے بغیر لیا حمیا ہے۔ گھر کی مالکہ نے رسول اللہ مٹے ایکے کی خدمت میں ایک آ دمی

بھیج کر کہلوایا کہ یارسول اللہ، میں نے تقیع (ایک مبلہ کا نام جہاں بکریاں فروخت ہوتی

تھیں) ایک آ دمی کو بکری خریدنے کیلئے بھیجا لیکن وہاں بکری نہ ملی پھر میں نے اپنے

مسائے کے ماس آدمی بھیجا جس نے ایک بحری خریدی تھی اور پر کہلوایا کہ جس قیت پر

اس نے بکری خریدی ہے اس قیت پر مجھے فروخت کردے لیکن وہ بمسایہ بھی اپنے گھر نہ

ملا، چرمیں نے اپنے بمسائے کی بیوی کے پاس آ دی بھیجا، اس نے وہ بکری میرے پاس

عا تغيرابن كثير

|              |          | فذومرا بع ﴾                  | و فهرست ما               | <b>p</b>                          |    |
|--------------|----------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----|
| تعداد مجلعات | سن طباعت | مطبح                         | نام معنف                 | نام كنّاب                         |    |
|              |          |                              |                          | قرآن كريم                         | 1  |
| IP:          |          | مكتبة الرياض الحديث          | حافظ این قدامه           | لغنى                              | r  |
| <b>A</b> )   | SIFFE    | نمتنه ماجديه                 | علامدا بن لجيم           | الجوالياقق                        |    |
| Ľr.          | sirer    | ستب خانداشر فيده في          | معزت تمالون              | ارشاد البيائم في حقوق<br>المبيائم | e  |
| ۵            | ,1944    | مطبوعات محكمه اوقات<br>وغياب | علامه جزيري              | المت على المداهب<br>الاربد        | ٥  |
| ۲۵۵منے       | airrz    | المغبدانمي                   | المجيعاص ماذي            |                                   |    |
|              | airir    | סנים                         | الم والنب استهاق         | المفردات                          |    |
|              |          | מנים                         | رشيدرشامعرى              | الميناد                           | A  |
| ۵            |          | ادارة القرآن كرايي           | 30                       | ألينوط                            | 9  |
| ~            |          | ملك سنزليعل آباد             | ملامه میخی<br>ملامه میخی | البدامياني شرح الوقامير           | į. |
| Erzi         | APPIN    | ري                           | المجقدوري                | الخضرللقد وري                     | 11 |
| Emr          | ,144A    | وارالقرآن الكريم لينان       | واکثر پیست<br>قرشاوی     | أحلال والحرام فى الاسلام          | 11 |
| IA.          |          | ادارة القرآن                 | مولانا ظفر احدمثاني      | اعلاءأسنن                         | ır |
| ۵            |          | كمثيدقا سيدشان               | هرت مبار يوري            | يذل الجود                         | ir |
| 4            | -11"··   | الحج الم معيد تميني          | طامس كاساقى              | بدائع الصنائع                     | 10 |
| ir:          |          | مطبعة أليملية إمعر           | طلامداين جربي            | تنبيرطبرى                         | Pf |

ملامه ابن كير

داراللر

,1979

| IA | تغيير روح المعانى             | علامه آلوي                   | واراحياه التراث العربي   |       | AZITA            |
|----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|------------------|
| 14 | تغيركير                       | المامرازتي                   | مطيعه وانزه              | 1441  | 14               |
| r. | تاج العروى                    | سيدم آهی زبیدی               | وادالجيل                 |       | î4               |
| rı | حبين الحقائق                  | المام زيلتي                  | مكتبه الداديية لمثان     |       | <sup>23</sup> ft |
| rr | تغييرجا لين                   | علامة سيوخي                  | مكتبه علوم الطيد ويروت   |       | ۸۰۷ سنچ          |
| rr | يحمله فتح إمليم               | سفتى محرتق عنانى             | مكتبدوارالعلوم كرايي     | Siere | U-Q              |
| rr | بخبل محدة الرماني             | مولاة مبدأتي<br>للمنتوق      | ملئىمچبال                |       | нe               |
| ro | تغيرقرآن                      | مولانا حیدالماجد<br>دریابادی | تاج کی کراچی             | ,140r | V.               |
| r  | تاریخ قربانی                  | منتی محد شخج<br>صاحب ً       | ادارة المعارف كراجي      | 1947  | ž AF             |
| 12 | جامع البيان في تشير<br>الترآن | علاسائتی                     | واراكنشر ألكشب الاسلاسيه | ١٢٩٦  | r                |
| m  | جامع ترندی                    | المام ترندي                  | الج اليم سعيد كميني      | HAF   | ۵                |
| F4 | بواحرائلا                     | حلتی نجر شنخ<br>معادب        | كمتيدوارالعلوم كرايي     | ,1740 | r                |
| r. | مجانيات                       | وَاکِرُ عِمد رمضان<br>مرزا   | ارددا كيدُّى لاجور       | areis |                  |
| m  | والزومعارف الترآن             | فريددجدى                     | مطبعالمصرب               | >177Z | (I)              |
| rr | JC8,                          | علاستسكلن                    | واراحيا والتراث العربي   |       | ۵                |
| rr | سنن ابن ماجد                  | المام تروخی                  | واراحياه التراث العرلي   | 70914 | F                |
| re | - نمن نساقی                   | المامضائي"                   | انج ایم سعید سمینی       | 24    | r                |

|    | 5,0:0             | المام بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استح المطائع دلجي     | ATRI. | *    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|
|    | ع سر              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وارافكروروت           | 2174r | •    |
|    | حون السيود        | مولانا عظیم مثس<br>آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     | ,1424 | ir   |
| -  | المدة القارى      | علامه يمتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وارالمكر، بيروت       | +1944 | TE.  |
| -  | ح ابدی            | ملامد این حجر<br>مسقلاقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والرافكر. بيروت       | olf4. | ir   |
|    | لآدى تاشى شان     | کائٹی حسن بین<br>متصورً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يلوچىئان بكد يو دكوند | CAPIL | r    |
| 1  | <i>1.69</i> (3)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مؤسسة الربال          | ,19A1 | r    |
|    | فقهى مقالات       | منتی تو تقی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ميمن اسلامك پيلشرز    |       | •    |
| ~  | سناب الاحوال      | این سلام آبو عبید<br>افغاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ادار و تحقیقات اسلای  | AFPIL | •    |
| -  | كفاية أمنتى       | منتی کفایت اللہ<br>داوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دفق                   | .1444 | •    |
|    | محتزاهمال         | علاستقى بشدئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مؤسسة الرمال          | +1924 | 17   |
| 0  | سعارف أسنن        | علامة يتورثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انتج المرسعيد كمينى   | PILA  | •    |
| 6. | حوارف الترآ ك     | منتی محر هنج<br>ساحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اوارة الموارف كراجي   |       | ^ .  |
|    | ويواقوالوالوكورور | و بالما تاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كمتبداء ادبياتان      | ,14Z+ | 300  |
|    | السبه لهوسي       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Andrewson           |       | MALE |
| ٥  | الماليات          | ئىلى ئوتان ئىلىن ئىل<br>ئىلىن ئىلىن ئىل<br>ئىلىن ئىلىن ئىل | المنظمة الله          | 1971  | 1-   |

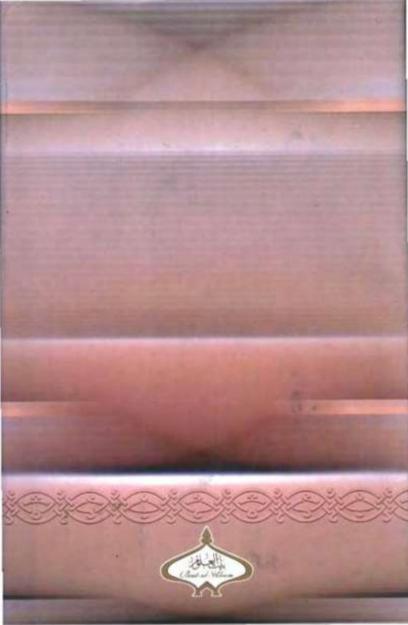